و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه



بالمسيم بنا أوتعال من ابي الزابد ا في جي اولادي و احبا بي و تلامري البلاع على على على المع ورجمة رئية وبركات را في و نيم سي مل مين قرآن كريم و حدث شريف کا پنجابی میں جودیس دیتا ریا اس درس قدان كمويم كابرى عرقبرين كما تة الادم ترجد دلانا مهر مواز بلوج ماجه نے کیا جسکے طباقت تؤرنتهام الحاج يرورلقان الطرماح - نے اور ان کے محفاقیمو ن نے کیا ہے تعراقم الم لما عت علية ق أكو دينا ع كالركل طور يراملاح ى عزورت عيد توراقم لتم سے بچے مشک عزیزم رابداورعزیزم کارہ کیا تعالى د منده منسوره د ي سيم يس يا ي سب حقوق طباعت جاب ميرماب سمع ديدش عين و انترا لموفق لا بو الزابر على فرار عنى عنه الم المدين الم الم الم الم

## دِن مِلْنَا النَّجْنِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّبِيمُ

## روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة الانبيآء سورة الحج سورة المؤمنون

(مکمل)

جلد ۱۳۳

افادات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفراز حال الله الله مولانا محمد سمرفراز حال الله الله مولانا محمد سمرفرانوردانواله، پاکتان مطیب مرکزی جامع مجدالعروف بویژوانی گلمو گویرانواله، پاکتان

1

| ذخيرة البحان في فهم القرآن ﴿ سورة الانبياء، جج ، مومنون كمل ﴾     | ام كتاب         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| شخ الحديث والنفير حضرت مولانا محدسر فراز خان صغدر رحمه الله تعالى | •               |
| مولا نامحرنوا زبلوج مدظله، كوجرانواله                             | <br>ارتب        |
| محمد غاور بث، گوجرانواله                                          | <br>مرورق       |
| معهدصفيد بلوج                                                     | <br>كمپوزنگ     |
| گياره سو[++۱۱]                                                    | <br>تعداد       |
| •                                                                 | <br>تاریخ طباعت |
|                                                                   | <br>قيت         |
|                                                                   | <br>مطبع        |
| لقمان الثدمير اينذ برادرز بسيبلا ئنث ثاؤن گوجرانواليه             | <br>طابع وناشر  |

#### ملنے کے پتے

۱) دالی کتاب گھر،أرد دبازار گوجرانواله
 ۲) جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گکھو گوجرانواله
 ۲) مکتبه سیدا حمد شہید، أرد د بازار، لا بور

13.h

## يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شی البند حفرت مولانا محمود الحن دیوبندی قدس سره العزیز پاک و بهند و بنگه دیش و فرنگی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھ تین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب دیوبندوا پس پہنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بحر کے جر بات اور جدوجہد کا نچوٹر بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر سے زود کی مسلمانوں کے ادبار و زوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا با ہمی اختلافات و تنازعات ۔ اس کے مسلم اُمدکودوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر کے میں باتھی اتحاد و مفاہمت کوفروغ دینے کیلئے مینت کے میں کہ کے میں کہ کو اس کے دو بارہ ایک اور مسلمانوں میں با ہمی اتحاد و مفاہمت کوفروغ دینے کیلئے میت کی والے کے دو کیلئے دینے کیلئے میت کی والے کے دوری والے کے دینے کیلئے میت کی والے کے دینے کیلئے میت کی والے کے دینے کیلئے میت کی والے۔

حضرت شخ البند " کابیر بوساپ اورضعف کاز ماند تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ ونیا سے دخصت ہو گئے گران کے تلافہ واورخوشہ چینوں نے اس نفیجت کو پلے بائد ھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے ہے جذبہ ولگن کیماتھ معروف عمل ہو گئے ۔اس قبل کھیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے ہے جذبہ ولگن کیماتھ معروف عمل ہو گئے ۔اس قبل حکیم الامت معزمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوران کے ظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبدالقاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے مصرت شاہ عبدالعزیز بھرت شاہ عبدالقاور اور حضرت شاہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا فاری اور اردو میں تراجم اور تغییریں کر ہے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قرآن کریم کیباتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اوراس کے بغیروہ کفروضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکارونظریات کی ملغارے خودکو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند ؓ کے تلامذہ اورخوشہ چینوں کی بیے جدد جہدبھی اس کانشلسل تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات واوہام کےسراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرافات ورسوم کی ولدل سے نکال کر قرآن وسنت کی تعلیمات سے براہ راست روشناس کرانا بزانکھن مرحلہ تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمت نے عزم وہمت ے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن تشنیع کی بروا کیے بغیر قرآن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته پيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين خضرت مولا تاحسين على قدس سره العزيز آف وال تهجر ال ضلع بميانوالي ، شيخ النفسير حضرت مولانا احمد على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولا نا محمہ عبد الله درخواتی نور الله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا مگران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر دامت برکاتهم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھولی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درسِ قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وبیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیسا تھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد منی رحمہ اللہ تعالی ہے اور ترجمہ وتفییر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز برحضرت مولانا حسین علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز بر

انہوں نے زندگی بھراپے تلافدہ اور خوشہ چینوں کو قر آن وحدیث کے علوم و تعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے درس قر آن کریم کے جارالگ الگ حلقے رہے ہیں ا یک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جوسج نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھیٹھ پنجانی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنث نارمل سكول ككمير مين جديد تعليم يافتة حضرات كيلئے تفاجوسالها سال جاري ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہ اور منتهی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی طرز پر تھا جو بچیس بریں تک یابندی سے ہوتا رہااوراس کا دورانية قريباً ويراه ماه كا موتا تها ان جار حلقه مائ ورس كا اينا اينا رنگ تها اور مرورس ميس مخاطبین کی دہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام مطلبہ ، جدید تعلیم یافته نوجوانوں ادرعام مسلمانوں نے حضرت شخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست استفادہ کیا ہان کی تعداد آیک محتاط اندازے کے مطابق جالیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔

وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مجد گکھڑ والا دری قرآن کریم زیارہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حفرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ ذیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکیس لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بیتھی کہ درس خالص پنجابی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پوراٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجابی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے مخصی مرحلہ برآ کردم تو زگئیں۔

البته بركام كاقدرت كى طرف سايك وقت مقرر بوتا باوراس كى سعادت بهى قدرت خدادندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تاخیر درتاخیر کے بعد بیضورت سامنے آئی کداب مولا نامحم نواز بلوج فاضل مدرسه نصرة العلوم اور برادرم محمر لقمان ميرصاحب نے اس کام کابیر ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے یا وجوداس کا آغاز بھی کردیا جس بردونوں حضرات اوران کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت نینخ الحدیث مدظلہ کے تلاندہ اور خوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے متحق ہیں۔خدا كرے كه وه اس فرض كفايد كى سعادت كو يحيل تك پہنچاسكيں اور ابن كى بيرمبارك سعى قرآنى تعلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مرظلہ کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت او گوں کی ہدایت کا ذریعہ بے اور بارگاوایز دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیال ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر سے مختلف ہوتا ہے اس کئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں ہے ہے لہٰذا قارئین ہے گزارش ہے گہاسکو کچوظ رکھا جائے اس کے ساتھ بی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمد اقبال آف دین اور محمد سرور منہاس آف محکم عرک ملسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کور ایکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک پابندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ أمين بإرب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۲ء ابونگارزاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالہ

# اہلِ علم سے گزارش

بندهٔ ناچیز امام الحد ثین مجدد وقت شخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم القمان الله مير صاحب حضرت اقدس كے مخلص مريد اور خاص خدام ميں سے ہيں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصا جب حضرت فی اقدی کو زیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلطے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکتھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کاردکیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدیں جوسے بعد نماز فجر درس قر آن ارشادفر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہا ہے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ جوام الناس اس محفوظ نہیں کیا کہا ہے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ جوام الناس اس سے مستفید ہول ۔ ادراس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہو نگے وہ میں برداشت کرونگا اور میر ما مقدر صرف دضائے اللی ہے ، شاید ہے میں اخراجات ہو نگے وہ میں برداشت کرونگا اور میر امتصد صرف دضائے اللی ہے ، شاید ہے میں میر ادر میر نے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی ۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں ہاہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے
اوروہ میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)
میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا
کہ میرایہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر

تفییرقرآن' ذخیرة الجنان' کی شکل میں سامنے آئی۔ تفییر قرآن' ذخیرة الجنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھورحضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تبین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گھھر والوں کے اصرار پر میں سے ورسِ قرآن پنجابی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اُردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھا اس نے جھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیھی کہا کہ میں نے کے اس کی میہ بات بخشے اس وقت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر و ہے اس نے پنجا بی میں ایم اے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھول نے سیشیں ویٹے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سام کی کہ بیلکھ کرلاؤ کچر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقئی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدی کی خدمت میں بیش کی ۔ حضر ت نے اس میں مختلف اور اُردو میں سے پڑھ کرا ظہارِ اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس موں ، باقی سارا فیض علاءِ ربائیں سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنجائی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجائی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتا یا زیاوہ میں البحون پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیح ؓ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی آبیا آ دی نظر نہیں آ تاجسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شیاکہ کرلیتا ہوں۔

افل علم حفزات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جا نا تھااس کئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کماب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی اس ہوتی ہیں۔ جیسے ہیں اس لئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اسا تذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو کھو ظار کھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تریوکرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آ راستہ ہونے تک کے تمام مراحل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیسا تھ ہیں بذات خوداور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور اپروف ریڈیگ کے دوران غلطیوں کی نشا ندبت کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کپوزنگ اور اغلاط کی نشا عدی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آ گاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محمرنوازبلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ، ملتان

## فهرست مضامین

| صفخهبر | عنوانات                                        | نمبرثنار |
|--------|------------------------------------------------|----------|
| 22     | سورة انبياء کې وجه تشميه اور نبي کامعنی        | 01       |
| 23     | لوگ آخرت سے عافل میں                           | 02       |
| 24     | ہرز مانے میں شرکوں نے نبی کی بشریت کا اٹکارکیا | 03       |
| 26     | حاضرونا ظر کاعقیدہ کفریہ ہے                    | 04       |
| 27     | قرآن کا چیلنج آج تک کی نے قبول نہیں کیا        | 05       |
| 29     | پنیبر جتنے بھی آئے مردی آئے                    | 06       |
| 29     | عورت جائز کام کرسکتی ہے                        | 07       |
| 33     | مآم وَيَغْبِر بشري <u>ت</u>                    | 08       |
| 35     | اب نجات مرف آخری و فیرکی شریعت میں بند ہے      | 09       |
| 37     | الله تعالى كى چر سے كوئى نہيں في سكتا          | 10       |
| 39     | انسان کے لئے دنیا میں ایک نصاب ہے              | 11       |
| 43     | د نیامیں اکثریت مشرکوں کی ہے                   | 12       |
| 45     | عبادت كوغرض كيساته معلق نبيس كرناجا ي          | 13       |
| 46     | توحيد كي دنيل                                  | 14       |
| 47     | غ وه تبوک                                      | 15       |
| 49     | تمام بیغمبروں کامشن تو حید ہے                  | 16       |
| 54     | مشرك بعى خالق ما لك رب تعالى كوى مانته تص      | 17       |

| الإنبيآء |                                                       | ذخيرة الجنان |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 55       | فَفَتَفُنَّ لَهُ مَا كَاتْغِير                        | 1.8          |
| 56       | پہلا بہاڑجل ابونبیں ہے                                | 19           |
| 57       | نظام قدرت کی مضبوطی                                   | 20           |
| 58       | جب آ دی کی عقل ماری جائے تو غیر اللہ کی بوجا کرتا ہے  | 21           |
| 60       | قاديا نيون كاغلط استدلال                              | 22           |
| 64       | رسولوں کیساتھ شھھا کرنے والوں کا انجام                | 23           |
| 65       | جلد بازی اچھی چرنہیں ہے                               | 24           |
| 66       | حضور ﷺ نے بدعا فر ما کی                               | 25           |
| 66       | حضرت عمرظ پراعتراض کا جواب                            | 26           |
| 68       | اذان میں ترجیع کی وجہ                                 | 27           |
| 71       | اختیارات سارے اللہ تعالی کے پاس ہیں                   | 28           |
| 75       | تھوڑے سے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغالب فر مایا | 29           |
| 76       | یېود ونساريٰ کی حاِل                                  | 30           |
| 80       | اعمال کے تلنے کی حقیقت                                | . 31         |
| 85       | تمام مخلوقات میں پہلا درجہ آنخضرت ﷺ کا ہے             | 32           |
| 85       | بت گر کے گھر بت شکن پیدافر مایا                       | 33           |
| 89       | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام تمام ندا ہب میں مسلم شخصیت  | 34           |
| 92       | حضرت ابراميم عليه السلام كابتو ل كي درگت بنانا        | 35           |
| 95       | د نیامیں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے                      | 36           |
| 95       | گالیاں دیے اور روکرنے میں فرق ہے                      | 37           |
| 96       | مهاجرين حبشه كي استقامت                               | 38           |
| 98       | منجنیق تیار کرنے والے انجینئر کانام                   | 39           |

| الانبيآء    |                                                                                   | ذخيرة الجنان |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 99          | چھکلی مارنے کا ثواب                                                               | 40           |
| 103         | حضرت ابراجيم عليه السلام برالله تعالى كانعامات                                    | 41           |
| 104         | دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنی جاہیے                                                  | 42           |
| 106         | ہم جنسی کی مرض کی اہتلاء                                                          | 43           |
| 108         | حضرت نوح عليه السلام برائمان لانے والوں كى تعداد                                  | 44           |
| 111         | شری طور پروکل کی کوئی ضرورت بیں ہے                                                | 45           |
| 113         | معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو امامول کی رائے میں اختلاف کو ل نیس ہوسکتا | 46           |
| 114         | د یی مجلس کی فضیلت                                                                | 47           |
| 116         | منكرين مجزات كي خرافات                                                            | 48           |
| 118         | دشمان دین کی سازش                                                                 | 49           |
| 121         | حضرت ابوب عليه السلام كى اولا داور مال كاذكر                                      | 50 -         |
| <b>12</b> 2 | حضرت ابوب عليه السلام كالوتلاء                                                    | 51           |
| 124         | حضرت ابوب عليه السلام كى باوفا بيوى كاذكر                                         | 52           |
| 126         | حضرت يونس عليه السلام كاواقعه                                                     | 53           |
| 129         | پریشان حال آدمی کے لیے دعا                                                        | 54           |
| 132         | حضرت ذكر ياعليه السلام كاواقعه                                                    | 55           |
| 133         | پیغبری وراثت علمی ہوتی ہےند کہ مالی                                               | 56           |
| 136         | حضرت عائشه گل طبعی خوابش تحقی که الله تعالی مجصاولا دد ب                          | 57           |
| 138         | عیسائیوں کے غلط تظریے کارد                                                        | 58           |
| 139         | مرزا قادیانی کی زبان درازی                                                        | 59           |
| 143         | كراما كاتبين كي ذيو ثيون كاذكر                                                    | 60           |
| 145         | اعمال لکھنے کی وجہ                                                                | 61           |

| الانيآء |                                                    | ذخيرة الجنان    |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 145     | خرق غادت کے طور پرمردہ دنیا میں آسکتا ہے           | 62              |
| 146     | حضرت خالدين وليدهظه كي موت كاواقعه                 | 63              |
| 147     | سام حام کی اولاد                                   | <sup>°</sup> 64 |
| 148     | شادولى الشاورعلاء ديوبند كاامت براحسان ب           | 65              |
| 149     | يا جوج ماجوج يافث كي اولادين                       | - 66            |
| 149     | یا جوج ماجوج کے دفت عیسائیوں ادر مسلمانوں کے حالات | 67              |
| 151     | نیک اوگ جنم سے بچالیے جائیں کے                     | 68              |
| 155     | بزرگول نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی                 | 69              |
| 157     | مثرک قیامت کے مکر تھے                              | 70              |
| 159     | وراثت ارمنی سے مراد جنت کی وراثت ہے                | 71              |
| 160     | مودودی صاحب نے قدم قدم پر تھوکریں کھائیں           | 72              |
| 162     | اختآم بورةانياء                                    | 73              |
| 165     | Eosy                                               | . 74            |
| 167     | رباتعالى سے درنے كامطلب                            | 75              |
| 168     | قیامت کے دن کی تخی کا ذکر                          | 76              |
| 171     | قیامت کے فق ہونے کی دلیس                           | 77              |
| 172     | مخلفة وغير مخلقة كآفير                             | 78              |
| 176     | قیامت تن ہے                                        | 79              |
| 179     | معزت تزمع على كاليان إلى كاواقع                    | 80              |
| 181     | مطلی اورمغاد پرست لوگوں کا ذکر                     | 81              |
| 182     | نغ نقسان كاما لك مرف الدتعالي                      | 82              |
| 183     | ورودتان پڑھنے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں            | 83              |

| الإنياء | [6]                                              | ذخيرة النجنان |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 188     | كافرول كى مرزنش                                  | 84            |
| 190     | بعشة نبوى ﷺ كے دنت عرب من فرقوں كى تعداد         | 85            |
| 192     | تیفیل کوسیع                                      | 86            |
| 193     | كافرول كاانجام                                   | 87            |
| 196 ·   | مومنول كاانعام                                   | 88            |
| 199     | نیکی بدی کے بارے میں ضابطہ                       | 89            |
| 201     | معجد حرام کے بانی اور جگر کی عین                 | 90            |
| 202     | پاگلوں اور چبوٹے بچوں کو مجدیش شآنے دو           | 91            |
| 206     | مج كے فوائد دمقاصد                               | 92            |
| 207     | قربانی تین دن ہے                                 | 93            |
| 208     | کن کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے                | 94            |
| 209     | عتیق کے معانی                                    | 95            |
| 211     | حرام جانور                                       | 96            |
| 212     | مشرک کا انجام                                    | 97            |
| 216     | قریانی برامت ریتی                                | 98            |
| 218     | عاجزى كرنے والوں كى صفات                         | ·99           |
| 219     | يدن عراد.                                        | 100           |
| 220     | قربانی کے گوشت کا تھم                            | 101           |
| 223     | ایمان کے ساتھ حیموٹ اور خیانت اکٹھی نہیں ہو سکتی | 102           |
| 225     | كمة كمرمه بين مسلماتون برمظالم                   | 103           |
| 228     | جهاد كا فلسفه اور حكمت                           | 104           |
| 230     | مومنول کی صفت                                    | 105           |

| الانبيآء | M                                                             | ذخيرة الجنان |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 231      | تىلى دىسالىت بىللى                                            | 106          |
| 235      | پیغمبروں کی مخالفت کا انجام                                   | 107          |
| 236      | لعض ائد ھے بڑے مجھدار ہوتے ہیں ·                              | 108          |
| 239      | رب تعالی مہلت دیتے ہیں تا کہ بھے جائیں                        | 109          |
| 239      | عالمگيرنبوت                                                   | 110          |
| 240      | سیفیرون کا کام سنا تا ہے منوا تانہیں                          | 111          |
| 244      | اذا تمنى الشيطن كي تغير                                       | 112          |
| 245      | شیطان کا دسوسه اوراس کا جواب                                  | 113          |
| 248      | قرآن كوحقيقتاً مانے والے بهت تحور بي                          | 114          |
| 252      | مومنوں کے بعض نیک اعمال کاذ کر                                | 115          |
| 252      | الله تعالى كامومنول كيساته وعده                               | 116          |
| 253      | ہم نے ندموت کو سمجھا ہے نقبر حشر کو                           | 117          |
| 254      | بدله لینے کی کیفیت                                            | 118          |
| 257      | صحابه کرام کاادب واحر ام کرنا                                 | 119          |
| 258      | الله تعالى كى قدرت كى دليل                                    | 120          |
| 258      | حضرت عیسیٰ علیالسلام کے زمانہ نزول میں برکات                  | 121          |
| 261      | الله تعالى برد كيف والي في قدرت ديكھنے كى دعوت ديتے ہيں       | 122          |
| 264      | موت کو کثر ت سے یا د کرو                                      | 123          |
| 264      | مراتبج كابيان                                                 | 124          |
| 264      | حضور ﷺ نے غیراللہ کے نام پر ذ کے کیے جانور کا گوشت نہیں کھایا | 125          |
| 266      | شرک ہےرو کنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے                          | 126          |
| 270      | ونیامیں اکثریت مشرکول کی رہی ہے                               | 127          |

| الانيآء | [L]                                                                | ذخيرة الحنان |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 272     | غیرانندگی عبادت کا نام تعظیم رکھودیا گیا ہے                        | 128          |
| 274     | الله تعالى كے سواسار مل كريمى بھى نہيں بناسكتے                     | 129          |
| 275     | حضرت عبداللہ ابن عمر نے بدعتی کے بیچھے نماز نہیں پردھی             | 130          |
| 27.8    | انبیاء کیم السلام انسان تھے جنات ہرز ماندیس انسانی نبی کے تالع رہے | 131          |
| 279     | الله يصطفى من الملئكة كأفير                                        | 132          |
| 280     | جماعت كيهاته نمازكي ابميت                                          | 133          |
| 282     | جہاد کامعنی اور جہاد کی قتمیں                                      | 134          |
| 284     | نې کې گوانۍ کامطلب                                                 | 135          |
| 286     | اختيام سوره حج                                                     | 136          |
| 289     | سوره مومئون                                                        | 137          |
| 290     | موکن ہے برداطاقتورکو کی نہیں                                       | 138          |
| 291     | فلاح پانے والے مومنوں کے اوصاف                                     | 139          |
| 294     | امانت کی قشمیں                                                     | 140          |
| 296     | جہادے متعلق کوئی بھی کام کرنے والا جاہدہ                           | 141          |
| 297     | تخليق انساني                                                       | 142          |
| 301     | مشركين مكه قيامت كے منكر تھے                                       | 143          |
| 304     | زينون كاتيل طبى لحاظ يے زيادہ مغيد ہے                              | 144          |
| 309     | جب سے انسانیت کاسلسلہ شروع ہوای دقت سے نبوت کاسلسلہ شروع ہوا       | 145          |
| 309     | شرک کی ابتداء                                                      | 146          |
| 310     | مہلی مشرک قوم نے ہی پیفیبروں کی بشریت کا انکار کیا                 |              |
| 311     | حضرت نوح علیہ السلام پرایمان لانے والوں کی تعداد                   | 148          |
| 313     | كشى نوح عليه السلام كو پركى لكرى سے تيار كى گئى                    | 149          |

| الانبيآء | İΛ                                              | ذخيرة الجنان |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 315      | سيلاپ نوح عليه السلام سارى دنيا پرآيا           | 1.50         |
| 320      | نی کوبشر مانے کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی        | 151          |
| 323      | مشرکوں کی ضد کی انتہاء                          | 152          |
| 324      | مسئل کشمیر مندوول کی ضد کی وجدے رکا ہوا ہے      | 153          |
| 328      | ایک دن میں تینتالیس پیغیر قبل کیے گئے           | 154          |
| 332      | الله تعالى كى قدرت كى نشانى                     | 155          |
| 337      | تمام پینمبروں اور مومنوں کو اکل حلال کا تعلم ہے | 156          |
| 338      | بكا زے مراد بنیا دى عقا كدكا بكا زب             | 157          |
| 339      | مومنوں کی بعض صفات کا ذکر                       | 158          |
| 344      | نافر مانوں کی کیفیت                             | 159          |
| 345      | فنيلت قرآن كريم                                 | 160          |
| 346      | ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر نہیں کی             | 161          |
| 347      | عرب میں شرک کی تروت بح کرنے والا پہلافخص        | 162          |
| 348      | أنكريزامام وخطيب كاقصه                          | 163          |
| 349      | صاد کے تبول اسلام کا واقعہ                      | 164          |
| 355      | كافرول كى كيفيت                                 | 165          |
| 356      | مشركوں نے ليے آپ اللہ نے قط كى بدعا فر مائى     | 166          |
| 357      | واقعه بدركي جملك                                | 167          |
| 358      | چىد بنيادى سوال برآ دى سے ہوئے                  | 168          |
| 360      | دل کیے۔ بیاہ ہوتا ہے                            | 169          |
| 364      | ساری بنیادی چزیں مشرک تشلیم کرتے ہیں            | 170          |
| 365      | شرک پر مشرکوں کے دلائل                          | 171          |

| الإنياء | [19]                                          | ذخيرة الجنان |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|
| . 368   | بدهیوں کیساتھ منسائل کا اختلاف اصولی ہے       | 172          |
| 369     | مشرکوں کی دلیل کارد                           | 173          |
| 369     | الله تعالى كے عالم الغيب ہونے كامعنى          | 174          |
| 374     | قيامت كامنظر                                  | 175          |
| 376     | اعمال کے تلنے کا ذکرا در مفہوم                | 176          |
| 384     | نیک بند د ل کیساتھ ندا آل خدا کو پسند نہیں ہے | 177          |
| 387     | د نیا پرستوں ہے بروا بے وقوف کوئی نہیں ہے     | 178          |
| 388     | انسان کوالله تعالی نے بے مقصد پیدائیں کیا     | 179          |
| 390     | اختآم سورت                                    | 180          |
|         |                                               |              |
|         | •                                             |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         | ,                                             |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |
|         |                                               |              |

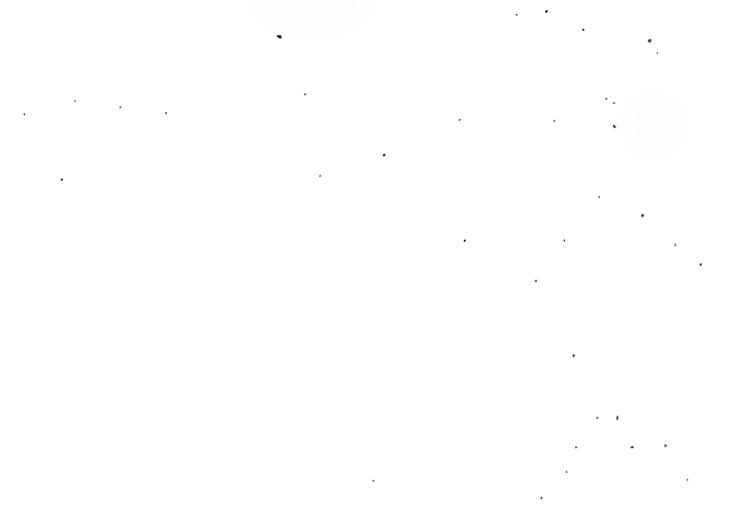

•

.

.

سِنْ الْكَنْكَ إِمْ يُعْمَا الْمُنْكَا عَشَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا حِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِينِ عِيْمُ ٳڤؙٚڗؙڒؼٳڵؾٵڛؚڝٵڹۿؙؙۿۅؘۿؙؠٝڹؽۼۼٛڵۊٟڡٞ۠ۼڔۻٛۏؽ٥ٞ مَا يَاتِيهِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ لَا يَهِمْ اللَّهُ لَكُ إِلَّا السَّمَعُولُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ وَ لَاهِيةً قُلُونِهُمْ وَاسْرُواالنَّجُويُ الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْمُكُولِ هُلَا اللَّا بِشُرْمِنُ لُكُمْ آفَتَا أَفُونَ السِّعْرُ وَآنَتُمُ تُبْصِرُون ﴿ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلِ فِي السَّهَاءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِينُمُ الْعَلَيْمُ وَبِلْ قَالْوَا اصْغَاثُ آحُ لَامِ بَلِ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوسَاعِرُ فَلْيَاتِنَا بِإِيْ يَكِا أَرْسِل الْوَلْوَنُ مَأَامَنَتُ قَبُلُهُ مُرِينَ قَرْيَةٍ آهُ لَكُ نَهَا ۖ أَفَهُ مُر يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَمَا ٓ اَرُسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا ثُنُورِي إِلَيْهِمْ فَنْعُلُوا آهُلَ النَّاكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لِاتَّعُلْمُونَ

افَتَسَرَبَ لِلنَّاسِ قریب آگیا ہے اوگوں کے لئے جسسا بُھُمُ ان کا حساب وَ هُمُ فِی غَفُلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُعُوضُونَ اعراض کرنے والے صاب وَ هُمُ فِی غَفَلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُعُوضُونَ اعراض کرنے والے مَا يَسُاتِيهُمُ نہيں آتی ان کے پاس مِن ذِکْوِ کوئی نصیحت مِن رَّبِهِمُ ان کے رب کی طرف سے مُستحدَثِ تازہ إلَّا اسْتَ مَعُوهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَ هُمُ رب کی طرف سے مُستحدَثِ تازہ إلَّا اسْتَ مَعُوهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَ هُمُ يَسَابُ وَ وَهُمُ ان کے یَسُونَ اوروہ کھیل میں نے گئے ہوئے ہیں لَا هِیَةً قُلُوبُهُمُ غفلت میں ہیں دل ان کے وَ اَسَدِّو اللَّهُمُ عَفلت مِن اور وَ اللَّهُ مُن اور وَ کُون اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُن کَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ظَلَمُوا جنہوں نظلم کیاہے هَلُ هٰذَآنہیں ہے یہ اِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُکُمُ مَّر بشر تمهار عبيا أفَ تَ الْمِنْ وَأَنْتُمُ كَيَالِينَ مَ تَعِنْتُ مُوادِومِينَ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ حالانكمَم و مَكِير ہم وقل فرمایا پیمبرنے رَبّی يَعْلَمُ الْقُولَ ميرا يروردگارى جانتا بات كو في السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ آسان مين اورزمين مين وَهُوَ السَّمِينَ عُ الْعَلِيْمُ اوروبى سننه والإجائة والاسم بَلُ قَالُوْ آ بلكه كها انہوں نے اَصْعَاتُ اَحُلام پریثان خیالات ہیں بَلِ افْتَراهُ بلکہ گھڑ کے لایا ہاں کو بَالُ هُوَ شَاعِرٌ بلكه بيشاعرے فَالْيَأْتِنَا لِي عِالْيَ كَالْ عَامِهِ ياس بسائية كوئى نشانى كَسمَا ٱرُسِلَ الْأَوَّلُونَ جِيهَا كَهِ بَصِيحِ كُنَّ بِينَ يَهِكُمُ مَاامَنَتُ قَبْلَهُم نهيس ايمان لائ ان سيبل مِّن قَرْيَة كسيستى والے أَهُ لَكُنْهَا جَن كُوبِم نَ بِلاك كِيا أَفَهُ مُ يُؤْمِنُونَ كِيالِس بَيا يمان لِي آئيل كَ وَمَا آرُسَلُنَا اور بُهِين بَصِجابَم نِي قَبُلَكَ آب سے يہلے إلَّا رَجَالًا كُر مردوں كو نُوْحِي إلَيْهِمُ وى جيجى بم فيان كى طرف فسسئلُو آ اَهُلَ الذِّكُو پس سوال كروا العلم سے إِنْ كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ الرَّمَ نهيس جائے۔ سورة انبياء كي وجه تسميه اورنبي كالمعنى:

اس سورۃ کانام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء ، نبی کی جمع ہے۔ بی کامعنی ہے خبر دینا ہے ۔ اللہ تعالی کے احکام کی مخلوق کوخبر دینا ہے۔ ان خبروں میں اہم خبرتو حید کی ہے ، اللہ تعالی کے وحدہ لاشریک ہونے کی ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے پیغیبر بھیجے ہیں سب کا عقیدہ تو حید پر اتفاق ہے یہ اتنا اہم مسکلہ ہے کہ سی پیغیبر کا دوسرے پیغیبر کے ساتھ کوئی

۲۳

اختلاف نہیں ہے نے یعنی وہ سورت جس میں نبیوں نے تو حید کا بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے۔ پیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے ، بہتر سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا تہتر وال نمبر ہے۔اس کے سات رکوع اورایک سوبارہ آیات ہیں۔

## لوك آخرت عي غافل بين:

الله تعالی فرماتے ہیں اِفْتَ رَبَ لِلنَّاس حِسَابُهُمْ قریب آگیا ہے لوگوں کے كَ ان كاحساب وَهُمْ فِي غَفْلَةِ اوروه عُفلت مِين مُعَورضُونَ اعراض كرنے والے،روگردانی کرنے والے ہیں۔دنیامیں مختلف شعبوں کے جونصاب مقرر ہیں ان کے امتحانات جول جول قریب آتے ہیں پڑھنے والوں کوفکر ہوتی ہے، مال باب اور اساتذہ کو فکر ہوتی ہے وہ تیاری کی تا کید کرتے ہیں امتحان دینے والے بردی محنت کرتے ہیں دن میں تیاری کرتے ہیں راتوں کو جا گتے ہیں ،تکرار کرتے ہیں ، دہراتے ہیں ۔کوئی مغفل ہو گا، بے بروا ہوگا جو تیاری نہ کرے ورنہ ہرآ دمی امتحان کے دنوں میں تیاری کرتا ہے۔ مگریہ دنیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلہ میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ان کی آتی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کھیل کی ہوتی ہے۔ تو آخرت کے امتحان کی تنی تیاری ہونی جاہیے؟ رب تعالی فر ماتے ہیں کہ حساب لوگوں کا قریب آسمیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کررے ہیں کوئی تیاری نہیں کرتے موت واقع ہونے کی دریا ہے حساب شروع ۔لوگ سجھتے ہیں موت صرف بوڑھوں کے لیے ہیں۔الی بات نہیں ہے موت سب کے لیے ہے نو جوانوں کے لیے بھی ، بوڑھوں کے لیے بھی ، بچوں کے لیے بھی ،مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔کوئی شخص پیسمجھے کہ میں بوڑھا ہو کرمروں گا تو وہ غلط نہی کا شکار ہے ۔کوئی پیرخیال کرے کہ میں تندرست ہوں بہار ہو کرمروں گا تو اس کا پیرخیال غلط ہے۔ تندرست بھی

مرتے ہیں بھار بھی مرتے ہیں۔آخرت کی ہروقت تیاری ہوٹی جائے۔اس کیے حدیث یاک میں آتا ہے صَلَ صَلْو ةَ مُودَع "جب تونماز پڑھے توبیم محکر پڑھ کہ بیمیری آخری نماز ہے۔''ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے۔'' تو فر مایالوگ غفلت میں اعراض کررے ہیں کوئی تیاری ہیں کی مَا يَا تِيهِ مُ مِّنُ ذِكُو نہيں آتی ان كے ياس كوئی نفیحت مِّنْ رَّبَهِمُ ان کےرب کی طرف سے مُنحدَثِ تازہ قِر آن یاک کا کوئی نیاحکم نہیں آتا اِلَّا اسْتَمَعُوهُ مُروه اس کوسنتے ہیں اس کی طرف کان لگاتے ہیں وَهُمُ يَلْعَيُونَ اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوتازہ تھم آتا ہے اس کوئ کراس كانداق اڑاتے ہیں دل لگی كرتے ہیں مانتے نہيں لَا هِيَةً قُلُو بُهُمْ غَفلت مِيں ہیں دل ان کے۔ان کے دل غفلت میں مبتلا ہیں و اسٹو و النَّجُوَی ادر مخفی کی ہان لوگوں نے سر گوشی \_ كون \_ ي لوگول في خفي سر گوشي كي بي؟ فرمايا الله فيه ن ظل مُواجنهول فظم كيا ہ، جوظالم ہیں انہوں نے تفی طور پر مشورہ کیا ہے۔ کہنے لگے هَلُ هٰذَ آلاً بَشَرٌ مِّ ثُلُکُمُ نہیں ہے بیپغیبرگر بشرتمہارے جیسا۔

#### ہرز مانے میں مشرکوں نے نبی کی بشریت کا انکار کیا:

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کرآ مخضرت ہوگا کے دور تک مشرکوں کا یہی خیال رہا ہے کہ پیغیبر کو بشرنہیں ہونا چاہیے۔ بینہیں ہوسکتا کہ بشر ہو پھر نبی ہو۔ وہی بات انہوں نے کی کہ یہ بشر ہے اس کو نبوت کہاں سے ل گئی ؟ شروع سے مشرکوں نے اس باطل نظر یے کی ترویج کی ہے کہ پیغیبری اور بشریت اکھی نہیں ہوسکتیں۔اصل بات سے باطل نظر یے کی ترویج کی ہے کہ پیغیبری اور اپنی کم تروریاں سامنے رکھیں اور سمجھا کہ پیغیبر بھی ممارے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسی کمزوریاں ان میں ہیں (معاذ اللہ تعالی ) تو بھر ہم میں مارے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسی کمزوریاں ان میں ہیں (معاذ اللہ تعالی ) تو بھر ہم میں

اوراس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ حالا نکہ بشریت ، آ دمیت اور انسانیت بہت بلند چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بندے نہیں ہیں۔ سیجے معنی میں بندے اور بشر ہیں ہی پیغیبر سیجے معنی میں انسان وہ ہیں ۔ تو اصل بشر اور انسان پیغمبر ہیں ۔حصرت عا ئشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بوچھے والوں نے بوچھا"اے ای جان! آپ ای گرے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے مسجد میں ،میدان جہاد میں ،سفر میں ، جج میں ،عمرے میں جو کچھآ ہے بھا نے کیاہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔آپ سے بتائیں کہ جب آپ بھا گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ﷺ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فِي مِنْ الْمِنْ الْمِشْوِ " آب الله الرفع يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَفِي رواية يَكْنِسُ بَيْنَهُ وَيَخْصِبُ نَعْلَيْهِ آبِكِي وقت كَيْرِا تاركر جوكس تلاش كرلية تھ، بری کا دودھانے ہاتھ سے دوہ لیتے تھے اور ایک روایت میں ہے ( کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو) گھر میں جھاڑ وبھی پھیر لیتے تھے اور جوتا مبارک بھی اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔''جوکام انسان کرتے ہیں وہ سب آپ کرتے تھے۔ ہاں! رب تعالیٰ نے ان کو ورجه ديا ہے پيغمبروں كا سردار بنايا ،سيدالا ولين وآخرين بنايا ،ا مام الانبياء والمرسلين بنايا حمر تنے بشر، آ دمی اور انسان۔

تو كافروں نے يہ بات كه كرفيحت نرفادى كه يہ بين ہے مكر مادے جيسا بشر افست أنون السّخر كيا بين م سخت موجادو مين و أنت م تُنصِرُ و ن حالا نكرتم و يكھتے ہوكہ بشر ہے كھا تا بيتا ہے بيوياں بين بي بين سادے بشرى لواز مات اس كيساتھ بين بيسب بير مي الله علي السلام نے رَبِّی يَعَلَمُ الْقُولَ ميرا كي حالات بي السّماء و الْارْضِ آسانوں ميں اورز مين ميں مشركوں كااس رب جانتا ہے بات في السّماء و الْارْضِ آسانوں ميں اورز مين ميں مشركوں كااس

وقت بھی بینظریہ تھا اور آج بھی بہی نظریہ ہے کہ ہمارے معبود علم غیب جانے ہیں اور وہ ہماری با تیں سنتے ہیں نزدیک سے بھی اور دور سے بھی ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میرارب جانتا ہے آسانوں اور زبین کی بات ۔ دیکھو! یَ عُلے اُم فعل ہے، قاعدے کے مطابق رَبِّی بعد میں آنا چاہے تھا لیکن لفظ ربسی کو پہلے لائے ہیں حصر پیدا کرنے کے لیے ۔ معنی ہوگا میرارب بی جانتا ہے بات آسانوں کی اور زمین کی ۔ اس میں الن کے عقیدے کارد ہے کہ تہمارے معبود نہیں جانے صرف میرارب جانتا ہے وَ هُو السَّمِیعُ اللَّهِ اورونی سننے والا جانے والا ہے۔ اس سے مشرکوں کے مقیدے پرضرب گی تو اللّه جانے ہوالا جانے والا ہے۔ اس سے مشرکوں کے مقیدے پرضرب گی تو اللّه جانے ، دہ نہیں منتے ، وہ نہیں سنتے ، وہ نہیں سنتے ، وہ نہیں جانے ، وہ نہیں سنتے ، وہ نہیں جانے ؟ یہ بات تھی جس کی بنا پر انہوں نے شور مجاد یا بھی کھ کھا اور بھی کچھ کھا۔

## عقیدهٔ حاضروناظر کفریہ ہے:

آج بھی جائل قتم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغیر، ولی حاضر ناظر ہیں اور سب کچھ
جانتے ہیں۔ یہ تفریع عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائے فقہاء کرام "کوجنہوں
نے لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیلئے صاف صاف لفظوں ہیں احکام بیان فرمائے ہیں۔
فاوئ ہڑازیہ، البحرالرائق اور مجموعہ فاوی ہیں ہے من قال اُروائے الممشائیخ حاضور فی فاوئ ہڑا ازیوائے الممشائیخ حاضور فی تعلقہ ایک ہوارے ہیں مامر ہیں تعلقہ ایک موجیں ہارے پاس حاضر ہیں اور ہمارے حالات کو جانتی ہیں بھا کا فرہے۔ "تو جب بیکہا جاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے ، رب ہی سنتا ہے ہر جگے صرف رب ہی ہے و کھو معظم اُئن ما مختشم [الحدید: ہم]" اور مالات کو جانتی ہیں بھا کا فرہے۔ "تو جب بیکہا جاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے ، رب ہی سنتا ہے ہر جگے صرف رب ہی ہے و کھو معظم اُئن ما مختشم [الحدید: ہم]" اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ "تو ان کے عقیدے پرز دیز تی تھی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ "تو ان کے عقیدے پرز دیز تی تھی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ تہارے سے سیمول مسائل ہیں ان کوفروی مسائل نہیں ان کوفروی مسائل نہ بھی تا

ان يرايمان كامداري - بَسلُ قَسالُو آ بلكمانهول في كما أصنعَاتُ أَحُلام يريثان خيالات بين بَلِ افْتَواهُ بلكه يه نبي ال قرآن كوكم رك لاياب بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بلكه يه شاعرے۔جوجس کے منہ میں آیا اس نے کہا۔ اَضْ عَات ضِعُتْ کی جمع ہے ضِعْتُ کا معنی ہے گھاس کی مٹھی ،گھاس کا دستہ ،اس میں کوئی تنکا لمبا ہوتا ہے ،کوئی جھوٹا ہوتا ہے ،کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی باریک ہوتا ہے، کوئی ہرا، کوئی خشک ہختلف ہوتے ہیں۔ بریشان کامعنی ہے بگھرے ہوئے، پریشان بیں اور اَحٰلام حُلْم کی جمع ہے۔ لام پرضمہ بھی آتا ہے اور سكون بھي آتا ہے۔اس كامعنى ہے خيال تو كہنے لگے يقر آن يريشان خيالات إيل مجمى کوئی واقعه شروع کردیتے ہیں بھی کوئی قصہ شروع کردیتے ہیں۔ بھی آ دم اور حواعلیہاالسلام تجمهی فرعون کا بمھی جنت کا بمجھی دوزخ کا بمھی ہودعلیہ السلام بمجھی صالح علیہ السلام کا۔ حالانكدرب تعالى نے جو واقعات بیان فر مائے ہیں وہ غور وفکر کرنے کے لیے بیان فر مائے إلى \_سورة الاعراف آيت نمبر لا عاف الصص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " آب بیان کریں واقعات تا کہ بیرلوگ فور دفکر کریں کہ نیکوں کا بیہ بنا اور بروں کا بیانتیجہ نکلامگر كافرول نے كہا كر يريثان خيالات بي جمرے ہوئے خيالات بيل مجمى كہا كراسے ایاس سے گفرلایا ہے۔اس کا جواب تفصیلاس مے ہو۔

## قرآن كالچيلنج آج تك كسى في قبول بين كيا:

" الأورس سورتين ال جيسي گفرى بوئى و اذعُواهَنِ استَ طَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ اور باالو المَّرَ وَاللّهِ اور باالو المَّرَ وَاللّهِ اور آخرين اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
## گفتار کابیغازی توبنا

كرداركاغازى بن شدكا

لائیں گے۔کیاان لوگوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کے مجزات ،حضرت صالح علیہ السلام کا اورشی والام مجز ہ ، موی علیہ السلام کے مجز ہے آتھوں کے ساتھ نہیں دیکھے تھے؟ کیا وہ مان گا وہ نان مان مجز ہ ، موی علیہ السلام کے مجز ہ آتھوں کے ساتھ نہیں دیکھا؟ طاقتور جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ بیصرف الع کی باتیں ہیں شوشے چھوڑتے ہیں۔

بیغمبر جتنے بھی آئے مردی آئے:

وَمَلَ اَرْمَسُلُنَا فَبُلُکَ اِلَّا رِجَالًا نُوْجِی اِلَیْهِمُ اورنیس بیجاہم نے آپ ہے پہلے مرمردوں کووتی کی ہم نے ان کی طرف پینیبر جتنے بیج مرد بیج عورت کا بیجنا شیح میں تھا۔ کیونکہ پینیبر شکل وصورت بھٹل وصحت ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوتا ہے اگر عورت بھیج تو وہ بھی الیں ہی ہوتی اور پینیبرون کو تبلیغ کرتا بھی الی ہی ہوتی اور پینیبرون کو تبلیغ کرتا ہے دات کو تبلیغ کرتا ہے ہتنہائی میں جاتا ، نیکوں کے پاس بھی ہروں کے پاس بھی ، کیاعورت ہوا ایسا کرسکتی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے خلاف تھا لہذا کوئی عورت نی نہیں الیا کرسکتی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے خلاف تھا لہذا کوئی عورت نی نہیں الیا کرسکتی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے خلاف تھا لہذا کوئی عورت نی نہیں الیا کرسکتی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے خلاف تھا لہذا کوئی عورت نی نہیں الیا کرسکتی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کی حکمرانی جائز ہے۔

عورت جائز کام کرسکتی ہے:

ہاں! جو کام عورتوں کے لیے جائز ہیں وہ کریں۔ عورتوں کیلئے زنانہ کالج ہیں وہ جہاں تک پڑھیں پڑھا ہیں کوئی یا بندی نہیں ہے عورتیں عورتوں کا فیصلہ کریں ، جج بھی عورت ہو، وکیل بھی عورت ہو ، عورتیں مقدمہ لڑیں کوئی پابندی نہیں ہے ۔ عورتوں کے ہمپتال ہوں وہاں عورتیں جا ہیں عورتوں کے آپریش عورتیں کریں کوئی پابندی نہیں ۔ یہ جو تیں کہ مولوی تنگ نظر ہیں ہرگز نہیں! ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کریں اور جو عورتوں کے ہیں وہ عورتیں کریں۔ مولانا سمجے الحق صاحب نے بات تو ٹھیک

کہی تھی کہ سی عورت کی حکمرانی جائز نہیں چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں۔ مگر سب صحافی ان کے پیچھے پڑگے کہ اس نے غلط بات کہی ہے، مولوی جاہل ہیں۔ خدا جانے ان کو کیا بچھ کہا حالانکہ انہوں نے بات ٹھیک کہی تھی عورت کی بادشاہی نہیں و ھکے شاہی ہے۔ و ھکے شاہی اور چیز ہوں بادشاہی اور چیز ہے۔ اپناایمان نہ ضائع کروہم کرتو پھی ہیں سکتے مگر جائز کو تجائز اور ناجائز کونا جائز تو کہہ سکتے مگر جائز کو تجائز اور ناجائز کونا جائز تو کہہ سکتے ہیں۔

توفر مایا ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد پیغیر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے وحی ک۔ فَسُتَلُوْ آ اَهُلَ الذِّکُو اےلوگو!تماہل علم سے یوچیو اِنْ کُنْتُمُ لَا تَعُلَمُوْنَ اگرتم نہیں جانتے۔مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی کومسئلے کاعلم نہیں ہے تو وہ اہل علم سے یو چھے رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اہل حدیث مسلک کے بڑے بزرگ عالم گذرے ہیں مولانا نذرحسین صاحب دہلوی۔وہ اپنی کتاب ''معیار الحق'' میں لکھتے ہیں کہ جوآ دمی خود مسائل نہیں جانتاوہ قرآن کے حکم سے یابند ہے اہل علم سے یو چھنے کا۔ پھر فر ماتے ہیں کہ آ دمی اس کا مكلف نہیں ہے کہ سب علاء سے یو چھے،ایک مولوی سے یو چھ لے گاتو کافی ہوجائے گا۔ بھی! ہم ای کوتقلیر شخص کہتے ہیں کہ ایک ثقہ قابل اعتماد عالم سے یو چھو گے تو قر آن یاک کی آیت پر ممل ہوجائے گا اور تم عہدہ برا ہوجاؤ کے۔تم اس کے مکلف نہیں ہوکہ یہاں سے لے کر کراچی تک کے علماء سے یو چھتے رہویاادھریشاور تک چلے جاؤاور پوچھتے رہو۔ایک ثقه اور و قابلِ اعتاد عالم سے یو چھلو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل علم سے یو چھوا گرتم خود نہیں جانتے۔

#### وكاجعكنهم

جَسَكًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَرِ وَمَا كَانُوْا خَلِلْيُنَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنْهُمُ الْوَعْدَ فَآنَجِينَهُمْ وَ مَنْ تَنْكَأَءُ وَآهْلُكُنَّا افكرتع فيلون فوكم قصمنامن قرية كانت ظالمة وَانْتُأْنَابِعُنْ هَا قَوْمًا الْحَرِيْنِ فَكُتَّا أَحَسُّوا بِالْسُنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرُكُضُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُوا وَالْجِعُوَا إِلَّى مَا أَتُرِفْتُمْ فِيْهِ وَ مَسْكِنِكُمْ لَعَكُمُ ثُنْعَكُونَ \* قَالُوا يُولِكُنَ إِنَا كُنَا ظَلِمِيْنَ @ فَا زَالَتُ تِلْكَ دُعُوبِهُ مُرِحَتَّى جَعَلْنَهُ مُرَحِينًا خَامِدِيْنَ @ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْكُرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لِعِبِينَ ۗ لَوَارَدُنَا آن تَّتِخِنَ لَهُوَالْا تَّخِنُ نَهُ مِنْ لَا ثَآثَانَ كُنَا فَعِلِيْنَ ® بَلُ نَقُنِ فُ بِالْحُقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْمَعُهُ فَإِذَا هُورَاهِقُ وَ لَكُمُ الْوَكِيلُ مِتَاتَصِفُونَ<sup>©</sup>

وَمَا جَعَلُنْهُمُ اور بيس بنايا بم نے ان (رسولوں) کو جَسَدُ اليہ بسم لاّ يَسا كُلُونَ الطَّعَامَ كه نه كھا كيں وہ كھانا وَمَا كَانُو الحَلِدِيْنَ اور بيس تھوہ بميشرر بنے والے ثُمَّ صَدَقُنْهُمُ الْوَعْدَ بِحربَم نِ سِچاكيا ان كے ساتھ وعدہ فَانُ جَيْنُهُمُ لِي بَم نے ان کو نجات دی وَمَنُ نَشَآءُ اور جس کو ہم نے چاہا وُ اَهْلَكُنَا الْمُسُرِ فِيْنَ اور ہم نے ہلاك كيا حدسے بر صنے والوں کو لَقَدُ اَنُزَلُنَا اِلْيُكُمُ البَيْحَقِينَ بَم نَ نَازَل كَيْتِهَارى طرف كِتُسبًا كَتَابِ فِينَهِ ذِكُرُكُمُ جس مين تمهارے لي فيحت ب أفلا تعقِلُون كيا يس تم نبيل مجهة وكم قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ اور كُنَّى بى بيس دالى بم في ستيال كَانَتْ ظَالِمَة جَرَّهِين ظلم كرف والى و أَنْشَانُ ابعُدَها اورجم في بيداكيس ان كيعد قَوْمًا اخريْنَ دوسرى قومين فَلَمَّا أَحَسُوا لِيل جس وقت انبول في محسوس كيا بسأسنا مارا عذاب إذَاهُم مِّنها يَرْكُضُونَ اجِانك وهان بستيول سے بھا كنے لك لَاتُوكُ كُفُوانه بِهَا كُو وَادْ جِعُوا اوراولُو إلى مَا ال چيزول كى طرف أترفتم فِيهِ جن مِن مَهمين آسودگي دي گئي في و مسليكنگم اورائي كرون كي طرف لوثو لَعَلَّكُمْ بُسْمُلُونَ تَاكِمْ مِن سِوال كِياجائ قَسالُوا انهول في كما يسويلنا إلى السول مار اور إنَّا كُنَّا ظلِمِينَ بيتك مم ظالم تص فلما زَالَتَ يُلْكَ دَعُواهُم يس بميشراى يكان كايكار حَتْى جَعَلْنَهُم يهال تك كهم في كردياان كو حصيدًا كافي مولي هيتى خدام دين بجهي مولى آك وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ اوربيس بيداكياتم في الاو وَالْأَرْضَ اور زمن كو ومسا بيسنهُما اورجو يحمان كدرميان ب العبين كلية موت لو أَرَ ذُنَا الرجم اراده كرت أَنْ نَتَجِدَلَهُوا كهم بناكس كوكى تماثا للا تَخذُنهُ مِنَ لَدُنَّ البيهم بنات اين ياس ان كُنَّا فعِلِيْنَ الرجم كرف وال مُوتَ بَلُ نَفُذِف بِالْحَقِّ بِلَكْمَ مِي كَتَى مِن مِن كَا عَلَى الْبَاطِلِ بِاطْلِي فَيَدُمَغُهُ لِي وه ال كوم اعْ كو كِها أو ريتا به فَاذَا هُو زَاهِقَ لِي اعلَ وه الرُّفْ والا موتا ب وَلَكُمُ الْوَيْلُ اورتمهارے ليخرابي بمِمَّا تَصِفُونَ ان چيزوں كى وجہ سے جوتم بيان كرتے ہو۔

## تمام پنیمبربشر تھے:

الله تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محد رسول الله

الله تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیے کر حضرت محد رسول الله

الله تعالیٰ خِتْنِ تِیْغِیمر بیصیح بیں سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، آدی تھے اور مشرکوں نے شروع بی سے کہا کہ بشر نی کیمے بن گیا۔ کل کے سبق بیں تم پڑھ چکے ہوکہ طالموں کا فروں نے کہا یہ بشر ہے تم اس کے جادو کے بھندے بیں کیوں آتے ہو؟ اور کا فریہ بھی کہتے تھے کہ یہ بین اور کے والوں نے بھی کہی بات آئخضرت وہا کے کول بیں اور کے والوں نے بھی کہی بات آئخضرت وہا کے بارے میں اور کے والوں نے بھی کہی بات آئخضرت وہا کے بار اور میں بارے میں کہی مصالی ھلندا السو شول یک آئے اللہ ما تا ہے اور چاتا ہے بازاروں بیں۔ الله تعالیٰ نے مشرکوں کے نظر یے کاروفر مایا۔

الله تعالیٰ نے مشرکوں کے نظر یے کاروفر مایا۔

ار شادر بانی ہے وَ مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَا كُلُونَ الطَّعَامَ اور بم فَيْهِ بن بنائے بيں اللہ بن  اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنا اللہ بن ا

صالحا [مومنون: ٥]" اے رسولو! یا کیزه کھانے کھاؤاور نیک عمل کرو "اورجماناب شناپ کھا جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کوبھی بھوک گئی ہے۔ خندق کے موقع برصحابہ كرام الله في آب الله ك ما من شكوه كياكه بم بحوك بي پيد ير پقر باند سے ہوئے میں کہ انتزیاں نہ جھیں آپ اللہ نے فرمایا کہتم نے ایک پھر بائدھا ہواہ میں نے دو پھر باندھے ہوئے ہیں۔ تر مذی شریف اور شائل تر مذی کی روایت ہے، ایک موقع پر آنخضرت الله كرے باہرتشریف لائے،آ كے ابو بكرصدین اللہ اللہ اللہ كے بعدفر مایا ابو بكركیے باہر آئے ہو؟ انہوں نے بات نہ بتلائی کہ آپ اللہ کا تکلیف ہوگی در اصل بھوک یاہر لائی تھی۔ باتیں کررہے تھے حضرت عمر ﷺ بھی آ گئے ، سلام کیا۔ فر مایا عمر کیے آئے ہو؟ صاف بات کهدی حضرت! بحوک لکی ہوئی ہے کھے کھانے کو؟ فر مایا کچھنیں ہے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا مجھے بھی بھوک نے گھرے نکالا ہے ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت!میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ تینوں بزرگ ابوالہیٹم انصاری دی کے گر گئے ۔ان کے بوی مج گر تھے خود پانی لینے گئے ہوئے تھے، بیٹے گئے۔ کچھ دیر کے بعدوہ یانی لے کرآئے تو مجور کے کچھے لاكرآ كركودية برى ذرح كرنے كے ليے چيرى بكرى -آپ اللے نے مايا إياك وَالْحُلُونِ " دودهوالى بكرى ذرح نهرنا كيونكهاس سےدوده كى قلت بيدا ہوتى ہے۔" چنانچانہوں نے ایک بکری ذرج کر کے بکا کرسامنے رکھی۔ جب سارے حضرات سیر ہو متعلق یو جھا جائے گا۔ تو پیغیبر کھاتے ہتے بھی ہیں اور دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں۔ وَ مَا كَانُو الْخَلِدِيْنَ اورتبيس تفوه بميشدر بن والــــ

الل حق كے عقيدے كے مطابق تقريباً دوہزار سال ہو بچے ہیں كہ حضرت عيسىٰ عليہ

السلام دوسر سے آسان پر زندہ ہیں قیامت کے قریب ازیں گے جالیس سال حکومت کریں گے چروفات ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی کی کے لیے نہیں ہے صرف دب تعالیٰ کی ذات باتی دے پھر وفات ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی کی کے لیے نہیں ہے صرف دب تعالیٰ کی ذات باتی رہے گی درہے گی درہے گی و بندگی و جُده دَرِیْک دُو الْمَجَلیْ وَ الْاِکْوَام [سورہ رحمان] 'اور باتی رہے گی تیرے پر وردگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے ۔'' مخلوق میں سے کوئی باتی نہیں دے گا۔ فرشتے بھی سارے ختم ہوجا کیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فیم صدف الله عالی کرہم نے جاکیاان کے ساتھ وعدہ فَانَ جَدُن الله علی ان کے ساتھ وعدہ فَانَ جَدُن الله عَلَی ان کہ ہم نے ان کو نجات دی و مَن نشآء اور جس کوہم نے جاہا ۔ وہ موک شے بیٹے ہم موک شے بیٹے ہم مددکر تے ہیں اپنے رسولوں کی اور لَن سُکُر دُسُلنَا وَ اللّٰهِ يُنَ امَنُوا [موکن: ۵] ' بیشک ہم مددکر تے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جوائیان لائے۔' بیوعدہ الله تعالی نے پوراکر دیا۔ وَ اَهُ لَم کُناالْمُسُوفِینَ اور ہم نے ہلاک کردیا صدی ہوئے والوں کو۔جورب تعالی کے نافر مان تھے ، مرف تے ان سب کو ہلاک کردیا۔ تو جس طرح پہلی قو موں کی طرف پیٹے ہم تی بازل کیں ای طرح کے قد اَنْوَ لُن آ اِلَیْکُم کِیٹ البتہ تعیّق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کیا ہوئے والی کو خور کی ایک طرف کی ایک کردیا۔ و کی طرف کی ایک کردیا۔ و کی میں تا دل کی آپ کی طرف کیا ہوئے کو سیمت ہے۔ خوکو سیم میں تہا دے لیے ہوئے دی ہوئے ہیں ہے۔

اب نجات صرف آخری پنمبر کی شریعت میں بند ہے:

قرآن پاک اول تا آخر نفیحت ہے اس کا نام بی ذکر ہے اِنّا نَحْنُ نَوْ لَنَا اللّهِ کُو
وَإِنَّا لَـهُ لَحْفِظُونَ "بِينَك ہم نے نازل كياذ كر كوفينحت كواور بينك ہم بى اس كى حفاظت
كرنے والے بيں۔ "عقائداس كياتھ بنتے بيں، انمال اس كے ساتھ سنورتے بيں، دنياو
آخرت اس كياتھ بنتى ہے گراس كے لئے جواس كو سجھے اور حلال وحرام كى تميز كرے اور اگر

نه سمجھے تو میچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے اور آپ ﷺ پر قرآن یاک نازل ہونے کے بعداب نجات آپ ﷺ پرایمان لانے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے پرموقوف ہے۔اس ونت جوقومیں دوسرے پیغمبروں کی قائل ہیں موکیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں بھیلی علیہ السلام کے قائل ہیں ان کے لئے نجات نہیں ہے۔اس کو آپ حضرات اس طرح سمجھیں کہ رات کولوگ جاند کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ستاروں کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد نہ جاند کی روشیٰ کی ضرورت ہےنہ ستاروں کی روشیٰ کی۔آنخضرت ﷺ آفآبِ نبوت ہیں آپﷺ کی آ مد کے بعد کسی پنجبر سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآب برایمان لائے اور قرآن کریم کو بڑھتے اور مجھتے ہیں ،اسکو ہاتھ لگاتے ہیں ،اس کو و ميصة بين ،اس كاير هنا تواب ، اس كاسجهنا تواب ، اس كا ديكهنا تواب اس كو باته لگانا تواب \_ میں کی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی عشاء کی نماز کے بعد طلوع فجر تک نفل یڑھے ذکر کرے اور دوسرا آ دمی قر آن کریم کی ایک آیت کوتر جمہ کیساتھ سیکھے تو اس کا ثواب ساری رات بیدار رہنے والے سے زیادہ ہے۔ گرجم نے قرآن یاک کو، اللہ تعالیٰ کی كتاب كوقل شريف كے ليے ركھا ہوا ہے يا چھوشم اٹھانے كے ليے ركھا ہوا ہے۔ كہتے ہيں کہ میں پیسے قرآن یاک پر رکھتا ہوں وہاں سے اٹھالو۔ یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے اس کو پڑھو مجھو باقی ورد و ظیفے بھی اینے اپنے در ہے میں ہیں مگر قر آن کریم کی تلاوت سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے قرآن یاک کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ بغض لوگ صرف مطلب کے لیے پڑھتے ہیں کہ سورۃ کیلین مبیوں کیساتھ پڑھوتو تمہارا کام ہوجائے گااس کیے پڑھ ر ہاہے۔مطلب کے لیے پڑھنا بھی گناہ ہیں ہے گرتم اس کورب تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھو

وہ تہارے مسائل بھی حل کرے گا۔ مطلب کے لیے پڑھی پھر چھوڑ دی بی تو مطلب پرئی
ہوئی۔ کی بزرگ نے کسی موقع پر سوالا کھ مرتبہ پڑھی ہوگی رب تعالیٰ نے اثر ظاہر کیا ہوگا
اب لوگوں نے اس بات کو بلے بائدھ لیا ہے کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھے تو کام ہوجائے گا۔ پھر
اس کے لیے بڑے چھوٹوں کو زبردی چائے کی بیالی پر جمع کرتے ہیں۔ پھر بہتے کیا کرتے
ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر چاردانے گراتے ہیں۔ بھی !اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افلاص
کے بینے رسارے دانے گرانے ہیں کھے حاصل نہیں ہوگا۔

# الله تعالی کی پکڑے کوئی نہیں نے سکتا:

الله تعالى فرمات بين افلا تعقِلُون كيالس تم نبين بجصة وكم قصمنا مِنْ قَرْيَةٍ قاف صاد کیساتھ قصم ہوتو اس کامعنی ہے پیس ڈالنا۔ جیسے چکی میں دانے پینے ہیں۔معنی ہوگااور کتنی ہی پیس ڈالیں ہم نے بستیاں کانے شالمة جوظم کرنے والی تھیں۔ان بستیوں کے رہنے والے طالم تھے مجرم تھے، رب تعالی کے حقوق ضائع کرنے والے تھے، بندول كحقوق ضائع كرنے والے تصاس ليے بم في الكوپي والا و انشانسانسا بعد ها قَوْمًا الْحَوِيْنَ اورجم في بيداكيس ال كي بعددوسرى تويس بنس وقت ال ظالمول بر جاراعداب آيا فَلَمَّ أَحَسُوا بَاسْنَ إلى جس وقت انبول في محسوس كياجاراعداب، ہاری پکڑ بھی زلز لے کی شکل میں جمعی پتھروں کی شکل میں جمعی سی اور شکل میں ۔ تو اِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ اطاك وهان بستيول سے بِعاصْ الله جسطرح آج كل زلزله آئے تولوگ جوتا سے بغیر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم برمکان نہ گر جائے ، دکان نه گرجائے حالانکہ بیتورب تعالی کی طرف ہے معمولی تنبیہات ہیں۔ قیامت کی نثانیوں میں سے زلزلوں کا کثرت ہے آنا، سیلاب کی کثرت ہوگی ،مصائب کثرت ہے ہونگے۔

آتخضرت الشيف فرمايا الهوج الهوج الهوج محابرام الشياص الكياحضرت! هرج كيامٍ؟ آپ الله في القتل القتل المقتل كثرت سي آن مو تكريد مارنے والے کومعلوم ہوگا کہ میں کیول مار رہا ہول اور ندمرنے والے کومعلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قبل کیا گیاہے۔جوں جوں قیامت قریب آئے گی توں توں برائیاں بڑھتی جائیں گی اس دور میں ایمان بیانامشکل ہوجائے گابوا کامیاب مومن ہوگا جواس دور میں ایمان لے كردنيا ہے چلا جائے گا \_ كوٹھياں بن جائيں گی ، كارخانے بن جائيں گے ، باغات لگ جائیں گے ایمان بچانامشکل ہوگا۔ اور بدبری بات ہے۔ تو انہوں نے جب رب تعالی کا عذاب محسوس كيا تو بها كناشروع كياررب تعالى كى طرف سية وازآئى لا تسر تحصوا نه بها كو وَارْجِعُو آالِي مَا أَتُرِفْتُمْ فِيهِ اوراولُوان چيزول كاطرف جن مين تهين آسودگي دى مختم ائى كرى موفى اور بلنگ كى طرف آؤ جہاں قالين بجھے ہوئے ہيں وہاں آؤ تكبرانها شاز من فيك لكاكر بيفو بها مح كيول مو؟ ومسكينهم اوراي كمرول كى طرف اواله لَعَلَّحُمْ تُسْتَلُونَ تاكة بهارے معال كياجائے كم مهال كياكرتے تھے۔ جس طرحتم نوکروں اور ملازموں سے یو جھتے تھے کہ آج کیا کیا ہے؟ ابتہارے سے يوجهاجات كا قَالُوْا انبول في كما يسويلن إلى السويلن المرادي إلى الحنا ظليمين بينك بم ظالم تخ كين

> - اب چھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک سنس کھیت

اب عذاب جَلَّتُونَى بَيْن سَكَة ۔ فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعُواهُمْ لِى بميشربى الى كى بى يكار، بائ افسوس بم بر، بم بوے فالم بیں حَتْنی جَعَلْن هُمْ حَصِيدًا يهال تك كه بم نے کردیاان کو کئی ہوئی کھیتی، ایے ہوگئے خسام لین بھی ہوئی آگ نہ کوئی شعلہ نہ کوئی اسلام کئی ہوئی آگ نہ کوئی روشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَسَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرُ صَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسان کواور زمین کو وَ مَسَا بَیْدُنَ کھیلے ہوئے۔ یہ کھیل نہیں ہے اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ سکول، کالج ، یو نیورٹی قائم کی جاتی ہے اس کا نصاب ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ تمہادے لیے بنایا ہے تاکیم اس کا نصاب پڑھو۔ اس طرح رب تعالیٰ نے بیز مین آسان منہارے لیے بنایا ہے تاکیم اس کا نصاب پڑھو۔ اس طرح رب تعالیٰ نے بیز مین آسان منائے ہیں اور ہمارے ذمہ ایک نصاب لگایا ہے جس میں عقائد ہیں اعمال ہیں حقوق اللہ ، منائے ہیں اور ہمان کو پڑھنا ہے ممل کرتا ہے۔ بیآسان ، ذمین اور جو پھوان کے درمیان ہے کہیل کے طور پڑیس پیدافر مایا۔

### انسان کے لیے دنیامیں ایک نصاب ہے:

الله تعالی فرماتے ہیں کو اُر دُنسا آن نتیجد کھوا اگرہم ارادہ کرتے کہ ہم بنا کیں کوئی تماشا لا قد خد ندہ مِن گذا البتہ ہم بناتے اپنے یاس سائی کی چیز کا جو جادث اور فنا ہونے والی ند ہوتی ۔ اپنی کی قدیم صفت کیما تھ بناتے ۔ صفت علم ہے ، قدرت ہے ، ارادہ ہے اور مشیق ہے۔ تو اپنی کی صفت کیما تھ تماشا کرتے ۔ زہن آسان تو حادث ہیں حادث اور فنا ہونے والی چیز کیما تھ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے اِن مُحنا فو حادث ہیں حادث اور فنا ہونے والی چیز کیما تھ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے اِن مُحنا فو اور شہر کر می کو الله ہوتا بیز کیما تو تا بیز کیما تو تا بین کا کا میں ہوتے ہیں تا کا کولہ بالل پر قید مَعَد کیں وہ بنا کی نقصیل ہے ۔ فر مایا بیل نقید ق بال کی قصیل ہے ۔ فر مایا بیل نقید ق بال کو تھا کی المناظل بلکہ ہم چینے ہیں تن کا کولہ باطل پر قید مَعَد کیں وہ اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گیں اچا تک وہ اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گیں اچا تک وہ اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گی ہیں اپنی اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گی گین الم اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گیں اپنی اپنی کی کا کی دماغ کو کیمائی کو درائی کو پھاڑ دیتا ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے قیا ذا ہو زاہوں گیا ہوں کا کہ کیمائی کی کا کی دماغ کو کی بال کو کیمائی کی کو درائی کو کیمائی کی کیمائی کی کیمائی کی کیمائی کی کو کیمائی کی کیمائی کی کو کیمائی کی کیمائی کیمائی کیمائی کی کو کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کو کیمائی کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کیمائی کیمائی کیمائی کیمائی کو کیمائی کو کیمائی کیم

باطل جانے والا ہوتا ہے۔ پہلے باطل نے قدم خوب جمالیے ہوتے ہیں کیکن حق کا گولہ جب اس برآ کریژ تا ہے تو وہ ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ کی کے نصور میں بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ میں بہود بنوقر بظہ ، بنونفیر ، بنوقینقاع صدیوں سے رہ رہے تھے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں ہے جائیں گے گر جب وہ شرارتوں سے باز نہ آئے توان برحق کا گولہ یڑا۔ پہلے خیبر کی طرف جلاوطن ہوئے پلاحضرت عمرﷺ کے زمانے میں خیبرے از رحآ ء اور تنا کے علاقے کی طرف جلاوطن کے گئے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا ہے۔ کیامشرکول کے تصور میں بھی یہ بات آسکی تھی کہ ہمارے عقیدے ختم ہو جائیں گے اور ہمارے تین سو سائھ معبود ختم ہوجا کیں گے۔لیکن حق کا گولہ پڑاتواس نے ہرشے کاصفایا کردیا وَلَـکُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اعِكَافرو!مشركو!تههارے ليے خرابي ہان چيزوں كى دجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔رب کا شریک بناتے ہو،رب تعالی کا بیٹا بناتے ہو۔کوئی رب تعالیٰ کی بٹیاں بناتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے حالانکہ وہ وحدہ لاشریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔



# وَلَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ

وَمَنْ عِنْكَ لَا لِيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِنَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ® يُسَبِّعُونَ الْيُكِلِ وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ آمِ الْخُذُنُ وَاللَّهَارُ الْهُمُّ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهُمَا الْهَاهُ إِلَّا اللَّهُ لَفْسَكَ تَا عَشَبُهُ عِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ° لاينتك عما يَفْعَلُ وَهُمْ لِينَعُلُونَ ﴿ أَمِ الْتُخَانُ وَا مِنْ دُونِهَ إِلِمَةً وَكُلُ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ هَا الْإِلَامَ مُعْتِي وَذُكُوْ مِنْ قَبْلِي مِنْ آكِ مُنْ الْحُقِّ فَهُ مُ مِنْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا آلُوسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ الانوجي اليه أنه كراله إلا أنا فاغبث ون وقالوااتَّن الرَّحْمْنُ وَلَنَّا سُبْعِنَهُ مِنْ عِبَادٌ فَكُرُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِعُونَهُ الرَّحْمَٰنُ وَلَا يَسْبِعُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ۞ يَعْلَمُونَ أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ أَيْنِ ومَاخَلْفَهُ مُ وَلا يَشْفَعُونَ لِإِلَّالِمِنِ ارْتَضَى وَهُمُونِ ا حَشَيتِهُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ مِّنْ دُونِهِ فَالْ لِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمُ لَكَ لِكَ نَجْزِي الظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴿ فَإِ

وَلَهُ اوراس كے ليے مَنُ وه خلوق فِي السَّمْواتِ جوآسانوں ميں ہے وَ اللَّدُ ضِ اور جوز مين ميں ہے وَ مَسنُ عِسنَسدَهُ اور جواس كے باس ہے وَ مَسنُ عِسنَسدَهُ اور جواس كے باس ہے لايستَ حُبِوُنَ وه تكبر نہيں كرتے عَسنُ عِبَسادَتِهِ اللَّى عبادت سے

وَلَايَسْتَحْسِرُونَ اورندوه تفكت بين يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ ياكِيز كَى بيان كرت إلى رات كو وَالنَّهَارُ اوردن كو لَا يَفُتُرُونَ وهُ سَيَّ اللَّهِ أَم اتَّخَذُوآ الِهَةُ كَيَا الْهُول فِي مِنْ اللَّهُ مِن الْأَرُض زَمِن عَمْ يُنْشِرُونَ وه ان كواشما تيس ك لو كان فيهما الربوت آسان اورزين من الهة معبود إلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَسُوا لَفَسَدَتَا البيتة سان اورزين كانظام ورجم برجم موجاتا م عَمَّا يَصِفُونَ ال چيزول سے جوبي بيان كرتے ہيں لا يُسْئِلُ اس سے سوال بين كياجاً سكتا عَسمُ إِنفُ عَلَى اس چيز كم تعلق جوده كرتاب و هم يُسْتَلُونَ اوران عصوال كياجائكًا أم اتَّخَذُو آكياانبول في بناليه بي مِنْ دُونِهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَسُوا اللَّهَةُ معبود قُلْ آب كهدري هَاتُوا لاوَ بُوْهَانَكُمُ ا بن دلیل هذا بقرآن ذِ کُو مَنْ مَعِی دلیل بان کی جومیر استه بن و ذِكْ مَنْ قُبْلِي اوروليل إان كى جوميرے سے بيلے كررے بيل بال الْحُسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلَمَان كَاكْرُبِينَ جَائِدً الْحَقّ ص كوفَهُمْ مُنْكُورُ صُونَ لِين وه اعراض كرنے والے بين وَمَنا آرُسَلْنا اور بين بيجابم نے مِنْ قَبْلِكَ آبِ سے يہلے مِنْ رُسُول كوئى رسول إلَّا نُسوْحِى إلَيْهِ مُرجم نے وی بھیجی اس کی طرف آنے بیٹک شان بہے آلا الله الله آنا تبیں کوئی معبود مريس فَاعْبُدُونِ لِي تم ميرى عبادت كرو وقَالُوا اوركماانهول في اتَّخذَ

الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَهْمِرالى إِرْمَن نِ اولاد سُبُحْنَهُ ال كَى وَات ياك بِ بَلُ عِبَادٌ مُكُومُونَ بَلَك بندے بیں باعزت لَا يَسْبِقُونَهُ نہيں سبقت كرتے اس ے بالْقَوْلِ گفتگومیں وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ اوروهاس كَمَم كمطابق عمل كرتے بين يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيُدِيْهِمُ جَانَا ہِ جُو يَحْمَان كَآگے ہو وَمَا خَلْفَهُمُ اورجوان كے پیچے ہے و لَا يَشْفَعُونَ اوروہ سفارش بيس كرتے إلاّ لِمَن ارْتَضَى مَراس كے ليے جس سے رب راضى ہے وَ هُمُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اوروه الله تعالى كخوف سے ورنے والے بیں وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمُ اورجو کے ان میں سے اِنّی والله بیشک میں معبود موں مِن دُونِه الله تعالی سے يْنِي فَذَالِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمَ لِسَ السِّخْصُ وَبَم بِدله وبي رَجْبَم كَذَالِكَ نَجْزِى الظُّلِمِيْنَ الى طرح بم بدلددية بين ظالمول كو

دنیامیں اکثریت مشرکوں کی ہے:

دنیا میں اکثریت شرک کرنے والوں کی رہی ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔کافروں کا ایک طبقہ تو رب تعالی کے وجود کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ کیونسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں معاذ اللہ تعالی ۔ اور جو رب تعالی کو مانتے ہیں ان میں دو طبقے ہیں۔ ایک تو حید کا قائل ہے کہ رب تعالی اپنی ذات وصفات میں وحدہ لاشریک ہے اور دہ اکیلا تمام نظام کا نائن کو چلار ہا ہے۔ اور دوسرا طبقہ شرکوں کا ہے جو کہتا ہے کہ رب تعالی نے نہیوں ولیوں کو اختیارات دیئے ہیں وہ یہ کرسکتے ہیں وہ کرسکتے ہیں، فلاں نے یہ کیا فلال نے یہ کیا۔ یوں مجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے نیچے چھوٹے چھوٹے رب بنائے فلال نے یہ کیا۔ یوں مجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے نیچے چھوٹے جھوٹے رب بنائے

ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی تر دید فر ماتے ہیں۔

ارشادر بانی ہے وَلَسے اورای ربتعالی کے لیے ہے من وہ محلوق فِسی السلمنونة جوآسانول مين إو الأرض اورجوز من مي إرآسانول كالخلوق فرشتے بھی ای کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان پررب تعالیٰ کا تصرف بی چلتا ہے۔ زمین میں جو محلوق ہے یہ بھی اس کی بیدا کی ہوئی ہوادراس پر بھی اس کا تصرف چاتا ہے وَ مَسنُ عِنْدَهُ اوروه فرشتے جورب تعالی کے یاس ہیں،رب تعالی کے عرش کے یاس ہیں، حالمین عرش لايست خبروُن عَنْ عِبَ ادَتِهِ وه تكبريس كرت رب تعالى يعبادت سے وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ اورنهوه تفكت بير انسان مشقت والاكام كرنے سے تفك جاتا ہے کیونکہ پیمٹی، یانی،آگ اور ہواہے مرکب ہے۔ بدن میں تھکاوٹ ہوجاتی ہے۔ فرشتے نورى مخلوق بان كوقطعا كمى تم كى ته كاوث بيس موتى يُسَبّ حُونَ الَّيُسلَ وَالسَّهَارَ یا کیزگی بیان کرتے ہیں رات کواورون کو فرشتوں کی سیجے سیستحان اللهِ وَبحمدِه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ مسدرك مين مديث إلى المنتج كى بركت سالله تعالى رزق كادرواز وكشاده فرماتے بيں \_آب في كابيفرمان بالكل حق بكراس تبيع سے الله تعالىٰ مخلوق پررزق کا درواز ہ کھول دیتے ہیں لیکن بیاس کی مرضی ہے کہ جلدی کھول دیے یا دہر ہے۔ کیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم دو جاردن ورد وظیفہ کرتے ہیں رز ق نہیں بڑھتا تو کہتے ہیں کہ رزق بڑھا کیوں نہیں؟ بھئ ایہ چیز تورب تعالی جانتے ہیں کہتم نے اس کی مرضی کے مطابق یو ها بھی ہے یانہیں؟ پھرتمہارے یو صنے کواس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں ۔ تو ہمیں کمزور یوں کوسامنے رکھنا جا ہے۔

#### عبادت كوغرض كے ساتھ معلق نہيں كرنا جاہيے:

اور اولاً توبيه بات محوظ رکھنی جاہيے كه عبادت كوكس شے كيساتھ معلق نبيس كرنا عاہے۔رب تعالی دے یا نہ دے ہمیں اس کا ذکر اور عبادت ضرور کرنی جا ہے۔ اس لیے شریعت نے نذراورمنت کو پسندنہیں کیا۔نذرمنت سے کہ آ دی کے اے پروردگار!میرافلال کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گایا تیرے راستے میں دیگ دونگایا بکراچھترا دونگا۔ شريعت اس كويسننبيس كرتى كرعبادت كوغرض كيساته معلق كياجائ رب تعالى كي عبادت بغیر سی غرض اور مطلب کے کرنی جا ہے۔جوآ دمی میکہتا ہے کہا ہے پروردگار! مجھے شفادے دیتو میں بیرکرونگاوہ کرونگا بیتو رب تعالیٰ کیساتھ سودابازی ہوئی۔ بھئی! ہم تواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کرے یانہ کرے ہمیں تواس کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی منت پوری ہوگی اس کا کام ہوگیا تواب اس کا اواکرنا واجب ہے۔تو فر مایا فرشتے نہ تکبر کرتے ہیں اور ناس كى عبادت سے تفلتے ہيں يُسَبّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ تَنبيح بيان كرتے ہيں رات كو اوردن کو لا یک فیک وُن ووستی بیس کرتے۔ کام کےدرمیان میں جوستی ہوتی ہےاس کو فطور کہتے ہیں۔آپ نے مزدوروں کو کام کرتے دیکھا ہوگا کہ مالک یاس ہوتو کام جلدی جلدى كرتے بيں چلاجائے توست ہوجاتے بين واليس آجائے تو جلدى جلدى ہاتھ ياؤل مارتے ہیں کہاس کو پتا ہلے کہ ہم سیح کام کررہے ہیں ڈیونی دےرہے ہیں کیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے وہ عبادت کے درمیان ستی نہیں کرتے کیونکہ فرشتے خیانت اور بدیانتی سے یاک ہیں معصوم ہیں۔

مسئلہ بچھ لیس کہ جنتا انسان کے بس میں ہے اتنا کام ضرور کرے اگر اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کی کمائی حلال کی نہیں ہوگی اور الیکی کمائی جب اولا دکھائے گی تو اس پر نیکی کا کیا اثر ہوگا۔ ای طرح جو کمائی ہم نمازیں جھوڑ کرکریں گے، روزے جھوڑ کرکریں گے۔ ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فر ماتے ہیں آم اتٹ خدڈو آ الله تا قبن الارُضِ کیا ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فر ماتے ہیں آم اتٹ کو معبود بنائے پھرتا ہے، کوئی کیا ان لوگوں نے بنالیے ہیں معبود زمین سے ۔ کوئی لات کو معبود بنائے پھرتا ہے، کوئی منات کو، کوئی عور کی کوئی کسی کو ہم یہ نیٹیٹر وُئی یہ معبود ان کے ان کواٹھا کیں گے قبروں سے اٹھا تا ان کا کام ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کے اختیار میں پھی ہیں ہے وہ کر پھی نیس سکتے تو معبود کس وجہ ہے بن گئے؟

#### توحيد کې دليل:

اس كے بعدرب تعالى فرماتے ہيں كؤكانَ فِيهُ مَا الِهَةَ الرموتے زمين آسان میں کی معبود إلا الله الله الله الله تعالی کے لَفَسَدَتَا البت زمین آسان کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔ کیونکہ جب ایک سے زائد خدا ہوتے اور ان کی قوت اور طاقت سی برابر کی ہوتی تواولاً تو زمین آسان بنتے ہی نہ۔ کیونکہ ایک کہتا میں نے بنانے ہیں دوسرا کہتا میں نے نہیں بننے دینے اوراگران کی صلح ہوجاتی تو ایک کہتا میں نے بنانے ہیں دوسرا کہتا میں نے بنانے ہیں۔ پھراس پر جھکڑا ہوتا کہ ایک کہتا میں نے فلاں کو مارنا ہے دوسرا کہتا میں نے زندہ رکھنا ہے۔ ایک کہتا میں نے فلال کو مالدار بنانا ہے خزانہ دینا ہے دوسرا کہتا میں نے اس کو بھوکار کھنا ہے۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے دوسرا کہتا میں نے ایک بوند بھی نہیں گرنے دین تو نظام کس طرح چل سکتا تھا۔ دونوں الہوں کی آپس میں نکر ہوتی التتی ہوتی میسارانظام درہم برہم ہوجا تا۔ ہارے ملک میں دویارٹیاں برسرافتدارآئیں ایک دوسرے کوشلیم نہیں کیا ملک دو کھڑے ہو گیا۔اوراب بھی کم بخت سیاسی یارٹیاں جوتماشا كررى بين اس كانتيج بھى سامنے آجائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچھ بچوں نے

باڈی کھیلنے کے لئے کیریں لگائی ہوتی تھیں۔ دوسرے آتے کہتے ہم نے بھی کھیلنا ہے۔ یہلے کہتے ہم نے تنہیں نہیں کھیلنے دینا تو وہ یا وُں مار کرلکیریں فتم کر دیتے تھے۔تو برابر کے ایک دوسرے کو کھلنے نہیں ویتے ،ایک یاور اور طافت کے خدا کیے نظام چلنے دیں گے۔تو فر ما يا اگر موت زيين آسان ميس كي اله توبي نظام درجم برجم موجاتا فَسُبُ حْنَ الْلَّهِ بِس یاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ہے ، اولا دسے ، شریکوں سے رَبّ الْعَوْشِ عُرش کامالک ہے، یاک ہے عَمَا يَصِفُونَ ان چيزوں سے جوبي بيان کرتے ہيں۔رب تعالی کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں رب تعالی کے شریک بناتے ہیں ۔فر مایا لا يُسْمَلُ الله تعالى سے سوال بيس كيا جاسكتا عمَّا يَفْعَلُ اس چيز كے بارے ميں جورب كرتا ہے و من يُسْتَلُونَ اوران عالى كياجائے گا يخلوق عالى موگا الله تعالى كى كلوق من حضرت محمد رسول الله الله على برا كوئى نبيس ب مرآب الله سي بهي الله تعالى نے یو جما۔ وہ اس طرح کہ آنخضرت اللہ نے اپنے خاتی حالات درست کرنے کے لیے صرف ای ذات کے لیے شدحرام کیا تھاامت کے لیے ہیں ، سحابہ کرام اللے کے لیے ہیں ، ممرك افراد كے ليے بيس ، صرف ائي ذات كے ليے ، الله تعالى في سوره تحريم نازل فر الى يايُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرُّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغِي مَرُضَاتَ اَزْوَاجِكَ " اے بی کریم ﷺ! آپ کیوں حرام قراردیے ہیں اس چرکوجواللہ تعالی نے آپ کے لیے طال ممرائی ہے کیا آپ جا ہے ہیں خوشنودی اپنی ہو بول کی۔' تورب بو چھنے والا ہے۔ غزوه تبوك :

جرت کے نویں سال غزوہ تبوک کے لیے ایک مہینے کا لمباسفر تھا گری کا موسم تھا فصلیں کی ہوئی تھیں رومیوں کی آزمودہ اور تجربہ کارفوج کے ساتھ مقابلہ تھا اس میں چند

گنے چنے منافقوں کے علاوہ کوئی منافق شریک نہیں ہوا۔ مختلف بہانے کر کے آپ بھے سے اجازت لے لی مثلاً کسی نے کہا حضرت! میری ماں بالکل قریب المرگ ہے اور گھ وفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے کسی نے کہا حضرت! میرا مزدور بھاگ گیا ہے میرے جانورون کو، اونٹوں کو، بکریوں کو چرانے والا یانی ملانے والا کوئی نہیں ہے، قصل بالکل تیار ہے کوئی کا شنے والانہیں ہے،ضائع ہوجائے گی، عجیب قتم کے بہانے کئے۔آپ اللہ نے ان کواجازت دے دی۔ اللہ تعالی نے آب بھی کواس پر تنبیفر مائی۔ سورہ توبہ آب نمبرس مين بعَفَا اللَّهُ عَنُكَ "الله تعالى في يآب كي فرش معاف كروى لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔''انہوں نے جاناتو تھانہیں اگرآپ اجازت نددیتے تو ان كاجموث في ظاہر ہوجا تااب وہ اجازت لے كربيثہ گئے ۔ تورب يوجھنے والا ہے الي بہت ی مثالیں ہیں کدرب تعالی نے یو چھا ہے گر اللہ تعالی کوکوئی یو چھنے والانہیں ہے ام اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهُ الِهَةَ كياانهول في بناليه بي الله تعالى كسوامعبود قُلُ هَاتُوا بُورُهَانكُمُ آپ كهدري لا دَاني دليل اين معبودول ك معبود مون ير، دليل ك بغير وعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری دلیل سننا جانتے ہوتو سنو! هلذا ذِ کُورُ مَنَ مَعِیَ يةرآن ياك دليل بان كى جومير براته بين ابوبكر عمر، عثان على الله و ذكر من قبُسلِسی اور ان کی دلیل ہے جو پیغمبر مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ان کی دلیل ابھی سیجھلی آیات میں بیان ہوئی ہے لو کھان فیہ ما الهة الله الله لفسدتا تم اپن ولیل بیان كروجس سے ثابت ہوكہ اللہ تعالى كى ذات كے علادہ كوئى اور بھى معبود ہے۔ دليل نہيں بِين كرسكة بَلُ اكْتُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقّ بلكهان كي اكثريت وت كؤيس جاني فَهُمُ مُعَدِ صُونَ لِي وه اعراض كرنے والے بي مجھدارلوگ دنيا ميں بہت كم بي \_ بخارى شریف میں حدیث پاک ہے آنخضرت وہ نے فر مایا ایس اونٹی یا اونٹ جوسفر میں پورا ساتھ دے سو میں سے ایک ہوگا۔ ای طرح فر مایا لوگوں میں سو میں سے ایک صاحب بسیرت اور سمجھدار ہوگا۔ بچ فر مایا ہے۔ کسی میں کوئی خامی کسی میں انسان سو میں سے ایک بتی ہوتا ہے اکثر سطی قتم کے لوگ ہوتے ہیں جن کوئیں سمجھتے۔

# تمام بیغیبروں کامشن تو حیدہے :

فرمایا وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبُلِکَ مِنْ رَّسُولِ اور بُیس بھیجا ہم نے آپ سے بہلے كوكى رسول إلا نُسوُجِي إلَيْهِ محربم في وي بيجيم اس كي طرف أنسه لا إلى الله إلا أنا بيتك شان يه بنيس بكوئى معبود كريس فساعب دون يسميرى بى عبادت كرو حين بجى يَغْيرْتشريف لائة أن كاسبق يهيل عضروع بوايد قوم اعبدو الله مَالكُم مِنْ الله غَيْرُهُ [سوره مود] "ا مرى قوم عبادت كروالله تعالى كى نبيس بتهار بلياس كے سواكوئي معبود \_ بيتمام پيمبرول كامتفقة عقيده ہے \_ آنخضرت ﷺ نے فر مايا كه پيمبرول کی مثال الیم ہے جیسے ایک آ دمی کی اولا دہومختلف عورتوں ہے ،تو ان کی مائیں الگ الگ ہو گل اور باب ایک ہی ہوگا۔فر مایاسب پیغیبروں کا دین ایک ہے تو حید،رسالت، قیامت وَأُمَّهَا تُهَا شَتَّى اور ما تيل عليحده عليحده بين ليعني شريعتين الك الك بين - بمارے ليے یا کچ نمازیں ہیں بن اسرائیل کے لیے دوتھیں۔ ہاری شریعت میں زکو ہ جالیسواں حصہ ہے،ان کی شریعت میں زکو ہ چوتھا حصہ تھا۔ ہماری شریعت میں تیم کی اجازت ہےان کی شریعت میں تیم کی اجازت نہیں تھی ہارے لیے مال غنیمت حلال ہان کے لیے کھانا حرام تھا۔ لیکن اصول سب کے ایک ہے کہ دب تعالی کے سواالہ کوئی نہیں ہے، رسالت حق

ے، قیامت حق ہے۔ وَ قَالُو ااور کہاان احقول نے اتَّے خَد الرَّحٰمنُ وَلَدًا تَصْهِرالی ہے رحمٰن نے اولا در یدان لوگوں کا رد ہے جوفرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں مُبْحنَهُ رنِ تعالى كى ذات ياك بناس كے بينے بيب اورند يٹيال بين بَلَ عِبَادَ مُکُومُونَ بلکہ بندے ہیں باعزت فرشتے رب تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں لَا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَولِ نَهِين سبقت كرت اس سَ تُفتَّكُومِين، برْ عبا ادب بين رب تعالى اجازت دیتے ہیں تو بولتے ہیں وَهُمْ بِأَمُر ٥ يَعْمَلُونَ اوروه رب كے حكم كے مطابق عمل كرتے بيں يَعُلَمُ مَا بَيْنَ اَيُدِيْهِمُ ربِ تَعَالَىٰ جانا ہے جوان كَآ كے ہے وَمَا خَلْفَهُمُ اورجوان کے پیچھے ہے و کا یک سف ف عُون اوروہ فرشتے سفار شہیں کرتے إلا لِسمَن ارُتَضَى مَراس كے ليے جس سربراضي ب وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اوروه الله تعالی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔فرشتے اب بھی مومنوں کے لیے رب کے حضور سفارش کرتے رہتے ہیں ۔ سورۃ المومن آیت نمبرے میں ہے'' وہ جواٹھا رہے ہیں عرش کواور جواس کے اردگرد ہیں وہ تنبیج بیان کرتے ہیں ،اینے رب کی حمد کرتے ہیں اور ايمان ركت بين الى ير وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا اور بَحْشَ طلب كرتے بين ان ك ليے جوايمان لائے اور كہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعُتُ كُلُّ شَيْءٍ رَّحُمَةً اے ہارے بروردگار!وسیع ہے ہر چیز پر تیری رحمت و عِلمَا اورعلم ۔آپ وسیع ہیں ہر شے کورحمت كے لحاظ سے اور علم كے لحاظ ہے۔اے يرور دگار! فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوُا لِين بَخْشُ دے ان لوگوں کوجنہوں نے توبد کی اور تیرے رائے پر چلے وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِیْم اوران کو بچا آگ كے عذاب سے رَبَّنَا وَ أَدُخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدَن اے ہارے يروردگار! اور داخل کران کوبیشگی کے باغوں میں الَّتِی وَعَـدُتَّهُمُ وہ جوآ پ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَاآلِهِمُ اوران كوبكى جونيك مول ال كآباء اجداديس وَازُواجهم وَذُريَّتِهم اوران كى بيويول اوراولاديس يأك أنستَ الْعَزِينُ الْحَكِيْمُ بِينك آب عالب حكمت والے بين وقِهمُ السَّيّاتِ اور بحاان كوبرائيول صومَنُ تَق السَّياتِ يَوْمَئِذِ اورجس كُوآب بِهَا كَيْنِ براتيون عال وان فَقَدُ رَحِمْتَهُ لِين بِيَتُك توني الربهر بانى فرمائى وَ ذلك هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اوريه بوه بری کامیابی ۔ تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے ان الفاظ کے ساتھ سفارشیں اور دعا تیں کرتے میں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و مَن یَدهٔ لَ مِنهُم اور جو کے ان فرشتوں میں سے بالغرض إنِّي السَّهُ مِنْ دُونِهِ مِينَكُ مِن معبود مول الله تعالى سے نیچے نیچ ف ذالک مَنجونیه جَهَا بَهِ إِلَى السِّخْصُ كُوبِهِم بدله دي كدوزخ ،اس كودوزخ مين ڈالين مح\_يہ جمله شرطیہ فرضیہ ہے۔ اگر بالفرض کوئی کے ان میں سے کہ میں اللہ ہوں تو وہ بھی دوزخ میں يجينا جائے گاماري سر ااور گرفت سے بيل جي سکے گا محلة ليک نَجْزي الظّلِمِيْنَ اي طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔اللہ تعالی تجھء عطافر مائے اور شرک سے بیائے۔



أَوْ لَمْ يِكُوالَّانِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّلْمُونِ وَالْأَرْضَ كَانَنا رُتُعًا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حِيَّ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حِيَّ الْمَاءِ اَفَلَايُؤُمِنُونَ@وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيْلَ بهمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيَاجًا سُيُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَكُونَ ۞ وَحَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا تَعُفُوْظًا اللَّهُ مَا كُنَّ البِّهِا مُغْرِضُون ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارُو النَّمْسُ وَالْقَهُرَ عُلْكُ فِي فَلَكِ يَسَنْبَعُونَ @ وَمَاجِعَلْنَالِبَشْرِ صِّنْ قَيْلِكَ الْخُلْلُ أَفَالِينَ مِنْ مِنْ فَهُمُ الْغَيْدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَ إِنَّهُ أَلْمُونِ وَنَيْلُوكُمْ بِالشَّرِوالْخَيْرِ فِتْنَا وَالْبَنَا تُرْجِعُون ﴿ وَإِذَا رَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوالا آهٰذَا الَّذِي يَنْ كُوالِهَ تَكُوُّ وَهُ مُرِيدِكُرِ الرَّحْلِينَ هُ مُ كُفِرُ وْنَ⊙

اَولَمْ يَوَ الَّذِيْنَ اوركيانيس ويكان الوكول في كَفَرُو آجوكافريس اَنَّ السَّمْ واحِ بَيْكَ آسان وَالْارُضَ اورز مِن كَانَتَ ارَتُقًا عَصْدونول بند فَكَ فَتَقُدُ هُمَا لِهِ مِنْ الْمَآءِ بِإِنْ فَفَتَقُدُ هُمَا لِهِ مَعْ وَهُول ويان كو وَجَعَلْنَا اوركى بهم في مِنَ الْمَآءِ بإنى عَدَ كُلَّ شَيءٍ حَيِّ برچيز زنده اَفَلاً يُسوقُ مِنُونَ كياليس وه ايمان نبيس لات عَكُلَّ شَيءٍ حَيِّ برچيز زنده اَفَلاً يُسوقُ مِنُونَ كياليس وه ايمان نبيس لات وَجَعَلْنَا فِي الْارُضِ اور بنائ بهم في زمين مِن روَاسِي مَضْبوط بها اللهُ اللهُ يُعِمَدُ وَجَعَلْنَا فِيهُا اور بنائ مَن عَمَد وَجَعَلْنَا فِيهُا اور بنائ مَن مَن وَاسِي مَنْ وَاسِي وَاسِي مَنْ وَاسِي اللَّهُ وَاسِي مَنْ وَاسِي وَاسِي مَنْ وَاسِي مَنْ وَاسْ وَاسِي مَنْ وَاسِي وَاسْ وَس

زين من فِجَاجًا كثاده سُبُلًا راسة لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ تاكده ورابنمائي طاصل كرين وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ اور بنايام في آسان كو مسَقُفًا حِيت مَّحُفُو ظًا محفوظ وَهُم عَنْ اينتِهَا اوروهان كى نشانيول سے مُعُرضُونَ اعراض كرتے میں وَهُو اللَّذِی اوروہی ذات ہے خَلَقَ الَّیٰلَ جس نے بیدا کیارات کو وَالنَّهَارَ اوردن كو وَالشَّمْسَ اورسورج كو وَالْقَمَرَ اورجا تدكو كُلُّ برايك فِي فَلَكِ اين وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر اورتبيل بنایا ہم نے سی بشر کے لیے مِنْ قَبُلِکَ آب سے پہلے الْخُلْدَ ہمیشہ زندہ رہنا اَفَائِنُ مِّتُ كَيَا لِهِ الرَّآبِ فُوت بوجا نين فَهُمُ الْخَلِدُونَ لِهِ مِيشَدِنده ربن والع بين كُلُّ نَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ برنْس فِموت كوچكمناب وَنَبُلُو كُمْ بِالشُّوِ اورجم تهاراامتان ليس كَ تكيف كيماته وَالْخَيْر اور راحت پہنا کر فِتْنَةً آزمائش کے لیے وَ اِلَیْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف بی تم لوٹائے جاؤے وَإِذَا رَاک السلایسن اور جب دیکھتے ہیں آب کودہ لوگ كَفَرُوْآ جَوَكَافْرِ مِن إِنْ يُسْتِحِذُونَكُ نَبِين بناتِ وه آب و إلا هُزُو المُرضَعَا (اور کہتے ہیں) اَهٰذَا الَّذِي كيابيوه فض بے يَـذُكُو الْهَتَكُمُ جَودَكركرتاب تمہارے الہوں کا و شم بند تحر الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ حَالانكهوه رحمَان كے ذكر كے منكر ہیں۔

اس سے پہلے رکوع میں پڑھ چے ہواللہ تعالی نے فرمایا کو تکان فینیھِ مَا الِهَةَ إِلَّا اللّٰهُ لَفَ سَادَةً اللّٰهُ لَفَ سَادَةً اللّٰهُ لَفَ سَدَتًا "الرَّاللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ زمین آسان میں اور معبود ہوتے توزمین

آسان کانظام درہم برہم ہوجاتا۔ 'اس کا سیح جانا اور قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی معود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کی قدرت ، اس کی طاقت اور پاور کا انداز ہ لگانے کے لیے ان چیز وں پرغور کرو۔ فر مایا اور کے بیر کی قدرت ، اس کی طاقت اور پاور کا انداز ہ لگانے کے لیے ان چیز وں پرغور کرو۔ فر مایا اور کے بیر کی نات میں ویکھنے کا بھی آتا ہوا ورجانے کا بھی آتا ہے۔ تو مفسرین کرام معنیٰ کرتے ہیں کیا نہیں جانے وہ لوگ کے قرو آجو کا فریس اُنَّ السَّمٰواتِ وَ الْاَرُضَ کَانَتَا رَتُقَابِیْک آسان اور زمین تصدونوں بند۔

### مشرك بهي خالق وما لك رب تعالى كومانتے تھے:

نزول قرآن کریم کے وقت جولوگ سرز مین عرب میں تضان کاعقیدہ تھا کہ زمین آسان كا خالق ما لك الله تعالى ہے۔ جا ندسورج كا پيدا كرنے والا الله تعالى كو مانتے تھے۔ سورة تكبوت من جولَيْنُ سَالُتَهُمُ مَّنُ نَّزُّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنُ م بَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "أوراكرات النصي يوچيس كرس في اتارا آسان سياني مجرزندہ کیااس کے ساتھ زمین کواس کے مرنے لیٹنی خٹک ہونے کے بعد تو ضرور کہیں گے الله تعالی نے " تو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے خشک اور مرده زمین کوسر سبز کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔روزی دینے والا ،کان آ تکھ کا مالك بھى رب تعالى كو مانتے تھے سب كاموں كى تدبير كرنے والا بھى الله تعالى كو مانتے تھے۔ زمین بررہے والی تمام مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے بلکہ سات آسانوں اورعرش عظیم کا ما لک بھی صرف اور صرف الله نتمالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ بڑے لطف کی بات ہے کہ ساری چیز وں کا اختیار رکھنے والا بھی محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے تھے مگراس کے باوجودوہ مشرک تھے کیوں؟ اس لیے کہ بیسب کچھ ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نیچے اور

اس سے در سے دوسری مخلوق کوالہ مانے تھا دران کی عبادت کرتے تھے جس کی دجہ سے وہ مشرک قرار پائے ۔ اور بیعقیدہ بھی آنخضرت بھی کی ولادت باسعادت سے اڑھائی سو سال پہلے ان میں آیا در نداس سے پہلے سب لوگ موحد تھا درا در شرکی نظر بیآنے کے بعد بھی بہت سے لوگ موحد تھے۔ آنخضرت بھی کے زمانے میں زید بن عمر و بن نفیل حضرت عمر کے بچاز مانہ جاہلیت کے موحدین میں سے تھا در شرک کی بہت تر دید کرتے تھے آپ بھی کی بیاز مانہ جاہلیت کے موحدین میں سے تھا در شرک کی بہت تر دید کرتے تھے آپ بھی کی بیات تر دید کرتے تھے کی بھی اس کے خضرت بھی کی جانب کے دور بیانی فوت ہو گئے اگر وہ ذیدہ ہوتے تو کھل کر آنخضرت بھی کی جانب کرتے ۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کیا نہیں جانے اور بیجھے کہ ہیٹک آسان اور کریں بند تھے فَفَتَقُنہ کُھما پس ہم نے ان کو کھول دیا۔

# فَفَتَقُنْهُمَا كَتَقْير:

بندہونے کی ایک تغیر ہے کرتے ہیں کہ آسان اور زمین آپس ہیں ہڑے ہوئے
سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کیا تھ آسانوں کو اوپر اٹھالیا اور ایک دوسرے سے الگ

کردیئے ۔ سات آسان بنا دیئے اور زمین کو نیچے رکھا اور سات زمین بنا کی اور اپنے
اپنے مرکز پرزمینوں کوچھوڑ دیا تھا اور دوسری تغییر ہے کرتے ہیں کہ آسان بند سے کہ ان سے
بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بندتھی کہ اس سے کوئی چیز پیدائیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے
آسان کا منہ کھول دیا کہ بارشیں شروع ہوگئیں اور زمین کا منہ کھول دیا کہ نصلیں وغیرہ پیدا
ہوئی شروع ہوگئیں و جَعَلُنا مِنَ الْمَآءِ تُحلَّ شَیء حَیّ اور کی ہم نے بانی سے ہرچیز
زندہ دیوانات نباتات وغیرہ عالم اسباب میں بانی کے تاج ہیں باتی جریات جمادات
ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ۔ تو ان چیز وں کود کھی کرجی تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا
عیا ہے تھا اَفَلا یُسور ورت نہیں ہے۔ تو ان چیز وں کود کھی کرجی تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا

الاُرُضِ رَوَاسِیَ اور بنائے ہم نے زین میں مضبوط پہاڑ۔ رَوَاسِی وَاسِیۃ کی جُع ہے مضبوط پہاڑکو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے زیمن پیدا فرمائی تو ہلی تھی ظاہر بات ہے کہ اگرایے ہی رہی تو اس میں لوگوں کا رہنا مشکل تھا۔ دیکھو! آج معمولی سازلز لے کا جھٹکا لگتا ہے تو لوگ نہ جو تاد کھتے ہیں نہ پکڑی کہ کہاں ہے، بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر لگتا ہے تو اس میں مکان کس طرح بنتے ہو اس میں وروباش کی مطرح بنتے تو اس میں موک کے بیاڑوں کو شخ کی طرح زمین میں تھونک بودوباش کس طرح ہو تھی ؟ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو شخ کی طرح زمین میں تھونک دیا۔ سورہ نبایس ہے والے جبال او تمادًا ''اور کیا پہاڑوں کو تین میں کی طرح نبیل کی طرح نبیل کی طرح نبیل کی طرح نبیل

# بہلا بہاڑجبل ابوتبس ہے:

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ بہلا پہاڑجلی فہیں ہے جو کھبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہاس کے نیچ سعود یدوالوں ہے سرتھیں نکال لیس ہیں جو منی کی طرف جارہی ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچ کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالی نے فرمایا وَ اَفِن فِسی النّاسِ بِالْحَبِّ الله منے بی کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالی نے فرمایا وَ اَفِن فِسی النّاسِ بِالْحَبِّ یَا اَلله منے کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالی نے فرمایا وَ اَفِن فِسی النّاسِ بِالْحَبِّ یَا اَلله منی کے اِس اللہ کی اُس منامید [جی: کا] ''اوراعلان کرولوگوں ہیں جے کا آئیں کے وہ تمہاری طرف بیدل اور بیل وبلی اونٹیوں پر۔' جبل ابونبیس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق مغرب مثال ، جنوب کی طرف چہرہ کر کے آواز دی اے لوگو! جن کے پاس مال ہاں برائلہ تعالیٰ کی طرف سے جے فرض ہے لہٰذاتم جے کے لیے آؤ۔ آئی جنوب کی اس کی تو اور کی جو اور کی اور کی اور ایک ہوئی ہی میں مضبوط پہاڑ آئی السلام کی آواز کا جواب ہے ۔ تو فرمایا ہم نے بنائے ، رکھ زمین میں مضبوط پہاڑ آئی

تَمِينَدَ بِهِمُ تَا كَانَ كُولِ كَرْجَعَكَ نَهُ بِرْك \_ يَهِالَ لِا لَفَظُولَ بِمِنْ بَيْنِ عَلَيْكِنَ مَقَدر عِلَى فَيْ اللّهِ عَلَى فَيْدَ بِهِمُ عَلَى مَلَا بَاللّهُ عَلَى فَيْنِ اللّهِ عَلَى فَيْ اللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ عَلَى فَيْنِ اللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ 
# نظام فدرت کی پائیداری:

یم چھوٹی سی جھت بناتے ہیں تو اس کے یتج دیوار میں اور ستون کھڑے کرتے ہیں بیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسان والی جھت بغیر سی دیواراور ستون کے حفوظ ہے۔ زلز لے آئیں یا جو کچھ بھی ہواس پرکوئی اثر انداز نہیں ہوسکتا و کھ ہے عن ایا بینیا معفوضون اوروہ ان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آسان کتنا بلندہ بحث ایا بین جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور یکھ سیارے ہیں جو حرکت کرتے ہیں اور اتن تیز حرکت کہ ایک منٹ میں لاکھوں کروڑ وں میل طے کرتے ہیں کوئی مشرق کی طرف جاتا ہے کوئی مغرب کی طرف ہوئی شال

کی طرف ، کوئی جنوب کی طرف اور آپس میں ظراتے بھی نہیں ہیں حالاتکہ ونیا میں گاڑی
گاڑی کیساتھ ظرا جاتی ہے، تا نگا تا نگے کے ساتھ ظرا جاتا ہے ، جانور جانور کے ساتھ ظرا
جاتا ہے ، آ دمی آ دمی کے ساتھ ظرا جاتے ہیں لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ستارہ
ستار کے کیساتھ ظرا گیا ہے ۔ کیوں ؟ ذلِک تَفُدِیُو الْعَلِیْمِ الْعَلِیْمِ [لیسین: ۳۸]" یہ
اندازہ ظہرایا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔" یہ اس خالق کا نظام ہے جوسب پر حاوی ہے۔
توفر مایا یہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔

جب آدمی کی عقل ماری جائے تو غیراللد کی بوجا کرتاہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيُلَ اورالله تعالى كى ذات و بى ہے جس نے پيدا كيارات كو وَ النَّهَارَ اوردن كو وَ الشَّهُ مُسَ اور سورج كو وَ الْمَقَمَرَ اور جا ندكو\_ان سب چيزول كوالله تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگرایسے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو جا ندسورج کی پوجا کرتے ہیں ، درختوں کی بوجا کرتے ہیںان کے خالق کی بوجانہیں کرتے جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔اگر ہوش وحواس قائم ہوں تو سویے کہ جاند ،سورج ،ستارے توانسان ہے زیادہ بے بس ہیں مجبور ہیں۔ جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے میں وہ تو ان میں ہے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے بیٹھنے کا اٹھنے کا جب جی جا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ،اللّٰہ تعالٰی نے اختیار دیا ہے چلنے کا آہتہ چلے تیز علے،آگے جائے پیچھے مڑ جائے اختیار ہے۔ دائیں بائیں مڑنے کا اختیار ہے جاندسورج کوتو ان میں ہے کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آ ہتہ چلیں یا تیز چلیں یا دائیں بائیں مرحکیں نەستارول كوپياختيار حاصل ب\_اس چھوٹے سے قد دالے كوبڑے اختيارات ديئے گ ہیں تو یہ بے وقوف اسنے اختیار والا ہو کر جھکتا ہے جا ند ،سورج ،ستاروں کے آ کے محض ان

کی چیک دمک د مکیمر، بیزی حماقت ہے اور مشرکوں کی حماقت کا واقعہ قرآن یاک میں ذکر كياكيا ہے۔ جا ندسورج كى بجارن ملك سباك آنے سے يہلے مفرت سليمان عليه السلام نے کل کے حن میں ایسے انداز سے شیشہ لگوایا کہ وہ یانی محسوں ہوتا تھا جب وہ کل میں واخل ہونے کے لیے جلی تو ٹانگوں ہے کپڑا او نجا کرلیا کہ پانی سے گزرتا ہے کہیں میری شلوار بھيك نہ جائے سور ممل آيت نمبر ٣٣ ميں ہے قِيلَ لَهَا ادْ خُلِي الصَّرْحَ " كَهاكيا اس عورت سے داخل ہو جاکل میں فَلَمًا رَاتَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً جب دیکھا اس کونو گمان کیا اس كويانى كى موج و كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اوراس في يندليون سے كير ااشايا قال سليمان عليه السلام في فرمايا صَوْحٌ مُسمَوَّدٌ مِسنُ قَوَادِيُو بِهِ الكِكِل بِجِن مِن شَعْتُ جڑے ہوئے ہیں۔'اس سے سلیمان علیہ السلام اس کو بتانا جائے تھے کہ تمہاری عقل اتن ہے کہ م بھی نہیں سمجھ کی کہ پیشیشہ ہے یا یانی ہے۔ پانی سمجھ کر تونے پنڈلیاں نگلی کرلی ہیں شیشے کی چیک دمک کوتونے یانی سمجھ لیا ہے اور سورج کی چیک کود مکھ کراس کوالہ بناتی رہی ہے۔اس کوعفل کی خامی بتلائی۔ابیانبیں ہےجیسا کہ بعض لوگوں نے کہاہے کہ سلیمان علیہ اسلام في شاروا تها كهاس كى پندليول يربال بين اوروه بال و يكھنے كے ليے سيتدبيركى -عاشاد کا ایس کوئی بات نہیں ہے بس اس کو بتانا جائے تھے کہ تمہاری اتی عقل ہے کہ تم یانی اورشيشے يْر ف قَيْبِين كرسكى فرمايا كُلُّ فِسى فَلَكِ بَسْبَحُونَ برابك اين دائرے میں تیرتے ہیں۔ سورج اینے مدار میں چلتا ہے، جانداینے مدار میں چلتا ہے، ستارے این مدار میں چلتے ہیں کیا مجال ہے کہ اپنی رفقار میں کی بیشی کرسکیں یا وائیں بائیں ہو جائیں حاشا دکا ۔ آنخضرت ﷺ کی کھری باتیں س کر کا فرکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاری جان چھڑادےاس نے ہارے فداؤں کو ذلیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے ہارا سکون

ربادکردیا ہے، اڑائیاں شروع کرادی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَا جَعَلُنَا لِبَشَدٍ مِنَ قَبُلِکَ الْسَخُسلُدَ اور نہیں بنایا ہم نے کی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔

ہمیشہ کی زندگی ہم نے کسی کونیں دی اَفَائِنُ مِتَ کیا پس اگر آپ وفات پاجا کیں فَھُمُ الْخُلِدُونَ پس یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کسی کے فوت ہوجانے سے خوثی تو تب ہو کہا س نے خلاکو وَ نہ ہوجانے کا الْخُلِدُونَ پس یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کسی کے فوت ہوجانے کا کوئی کل چلا جائے گا اللہ اللہ ہو۔ موت تو سب کیلئے ہے کوئی کل گیا کوئی آج گیا کوئی کل چلا جائے گا اللہ اللہ ہو ہوج ہے ان کا خیال تھا کہ اس نے ہمیں ہے آرام کیا ہوا ہے ہر وقت لا اللہ اللہ اللہ بی سنا تا رہتا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ، مشکل کشانہیں ہے یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دب تعالی نے فرمایا کہ کیا یہ فوت ہوگیا تو تم فوت ہو گیا تو تم رہا ہے۔

#### قاديانيون كاغلط استدلال:

قادیائی اس آبت کر بھہ سے استدلال کرتے ہیں کھیٹی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کیونگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم ہے استدلال کرناضیح نہیں ہے کیونگہ آبت سے استدلال کرناضیح نہیں ہے کیونگہ آبت سے استدلال کرناضیح نہیں ہے کیونگہ آبت کر بھہ میں ہیں تھی کی نفی ہے اور کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹ کی حاصل ہے اور ان پر موت نہیں آئے گی۔ بلکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹ کی حاصل ہے اور ان پر موت نہیں آئے گی۔ بلکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانوں ہے نازل ہو نگے چالیس سال کو وفن کیا جائے گا۔ تو خلد کے بعد فوت ہو نگے اور آنحضرت کی کے روضہ مبارک میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو خلد کے معنیٰ بھیٹگی کے ہیں اور ہمیٹگی کی کے لیے نہیں ہے۔ شیطان کو دکھے لو ہزار ہا سال سے زندہ چلا آر ہا ہے جنات کی تخلیق آوم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے ادر مؤرضین

بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کوسات ہزار سال ہو چکے ہیں۔ جولوگ لاکھوں کروڑوں کہتے ہیں یہ خرافات ہیں سات ہزار سال ہوئے ہیں اور دوہزار سال پہلے کے ہو نو ہزار سال سے شیطان زندہ ہے لیکن وہ بھی اپنے وقت پرمرے گا۔ فرشتے جنات سے بھی پہلے کی مخلوق ہے ان پر بھی موت آئے گی حتی کہ جان نکا لنے والا فرشتہ بھی مرے گا بقاکسی پہلے کی مخلوق ہے ان پر بھی موت آئے گی حتی کہ جان نکا لنے والا فرشتہ بھی مرے گا بقاکسی کے لیے نہیں ہے بجز پروردگار کے وَیَہُ قَلَی وَ جُهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْاِکْوَام [سورہ رحلی]

توفرمايا كُلُّ نَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ بِرَفْس فِمُوت كُوچَكُمناب موت س كى كوچارە بىس ب وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتُنَةً اور بَمِ تَهِاراامْتَان لِس كُ تُكليف كيهاته اور راحت پنجا كرآ ز مائش كيلئے - بھي انسان بيار ہوجا تا ہے ، بھي مال كن قلت ہوجاتی ہے، بھی اولاد کی بریشانی ہوتی ہے، بھی راحت آرام ہوتا ہے مال اولاد کی فرادانی ہوتی ہے۔ بیسب انسان کے لیے امتحانات ہیں۔مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنا تعلق رب تعالی کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ہر حال میں خدا کاشکر اوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے کی کے بیٹے کی روح قبض کرے لے جاتے ہیں تورب تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح قبض کی تواس نے کیا کہا تھا تو فرشت كت بي يروردگار!ال في كهاتها إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ ٱلْحَمَدُ لِللهِ عَلَى تحل حال الله تعالى فرماتے ہيں مير اس بندے كے ليے جنت ميں ايك كل بنادواور اس كانام ركمو" بيت الحمد" اوراس بات يركواه رجوكهاس في اس حال ميس بهي ميرى تعريف كى ب وَالْيُنَا تُرْجَعُونَ اور مارى بى طرف تم لوائك جاؤك، آنا مارى ياس بى ہے۔فرمایا وَإِذَا رَا كَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اورجب ديكھتے ہيں آپ كووولوگ جوكافريس

اِنْ يَتَّخِلُونَكَ اِلَّا هُـزُوًا نهيں بناتے وہ آپ کو گر شفھا۔ جب آپ ﷺ کی گئی ہے گرزتے تھے یابازار جاتے تھے تو مشرک ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرکے گئے تھے اَھلٰڈا الَّذِی یَلْڈ کُورُ الْهَا تُکُمُ کیا بیوہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تہارے فداول کا ۔ یہ تمہارے الہوں کو نیس بھولتے وَ هُمْ بِنِدِ کُو الرَّحْمٰنِ هُمْ کُفِرُونَ عالانکہ وہ رہاں کے ذکر کے منکر ہیں۔ رب کے فکر ہیں۔ رب کے ذکر سے عافل ہیں اس کے احکامات کو ٹالتے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ اپنا عیب نظر نہیں آتا دوسروں کی طرف دھیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بجھ عطا فر مائے۔



خُلِقَ الْإِنْكَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيْكُمُ إِيْكُمُ إِيْكُمُ إِيْكُمُ إِيْكُمُ إِيْكُمُ إِيْكُمُ فَلَا تَسْتَغِيلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ ﴿ لَوْ يَعُلَمُ إِلَّانِينَ كَفَرُوْ إِحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِ مُالنَّارُ وَلَاعَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُّونَ ٥ بَلْ تَالِيْهُمْ بِغُتَةً فَتَبْعَتُهُمْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوُ لاهُمْ يُنْظُرُونَ@وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِنْ قَبُلِكَ عَ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مُرِمًّا كَانُوابِهِ يَسُتَهُ زِرُونَ ﴿ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحُمٰنِ مِلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ آمْرُلُهُ مُرَالِهَا ۗ تَمَنَّعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَ ٱنْفُيْهِ مِرْ وَ لَا هُـــمُ قِتَا

خُلِقَ الْإِنْسَانُ بِيداكِيا كَياانَان مِنْ عَجَلِ جَلدباز سَاوُدِيْكُمُ عَمْرَيب مِن وَهَاوُل كَاتم و اينتى ايى نثانيال فَلاَ تَسْتَعْجِلُون بِي تُم جلدى فَرَر وَجَهِ عَنَى وَيَقُولُونَ اور كَتِ بِيل بِيلُاكَ مَتَى هَذَا الْوَعُدُ كَب بوگاي وعده ان كُنتُ مُ صَلدِقِينَ الرَبومَ عِنَى لَو يَعْلَمُ اللّذِينَ الرَبان ليل وه لوگ وَ نُعُلَمُ اللّذِينَ الرّبان ليل وه لوگ كَفَرُوا جَوافر بين حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ جَل وقت بَهِ مِن وقت بَهِ مَن ظُهُ وُرِهِمُ اور نا بَي وَ فَرَا عَنْ ظُهُ وُرِهِمُ اور نا بَي وَ فَرَا عَنْ ظُهُ وُرِهِمُ اور نا بَي وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

پٹتوں سے وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نمان كى مددكى جائے كى بَلْ مَأْتِيهِمْ بلكه آئے گیان کے پاس بَغْتَةً اجانک فَتَبْهَتُهُم پسان کوجران کردے گیآگ فَلَا يَسْتَطِينُ عُونَ رَدُّهَا لِي وه طافت بيس رَهيس كاس كوردكرني كي ولا هُمُ يُنظُرُونَ اورنهان كومهلت ذى جائكى وَلَقَدِ اسْتُهُزَى اورالبت تحقيق عُمْعًا كَيا كِيا بِرُسُلِ كُنُ رسولوں كيماتھ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے فَحَاق يس كهيرليا بسالَّذِينَ ان لوكوں كو مسجرُوا مِنهُمْ جنہوں نے تصلھا كيا تھاان ميں ے مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ الىعذاب نے جس كيساتھوه تُصْمُحاكرتے تقے قُلُ آب كهدوي مَنْ يُكْلُوكُمْ كون حفاظت كرتاب تنهارى باليُل رات كو وَ النَّهَادِ اورون كو مِنَ الرَّحْمَٰنِ رَمَّٰن كَاكُرفت سے بَلْ هُمُ عَنُ ذِكُو رَبِّهِمُ بلكه وه اين رب ك ذكرت مُعُوضُونَ اعراض كرت بين أم لَهُمُ الِهَةُ كيا ان کے معبود ہیں قسمنع فھ جوان کو بچائیں کے مین دونینا ہاری گرفت کے ماضے لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصُرَ أَنْفُسِهِمْ نَهِين طاقت ركھے وہ اپني جانون كى مدد كى وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورنهوه مارى كرفت سے بيائے جاسكتے ہيں۔ رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والوں کا انجام:

کل کے درس میں تم نے پڑھا وَإِذَارَا کَ اللَّذِیْنَ کَفَرُوا اِنْ یَّتَعِدُونکَ
اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ اس کے لیے جلد بازی نہ کریں ، باقی انسان ہے جلد باز۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں:

الله تعالی فرماتے ہیں خیلی الانسان مِنْ عَجَلِ پیداکیا گیا ہے انسان جلد النہ تعالی فرماتے ہیں خواہشمند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اَلتَّوْدَةُ مِنَ السَّعُورَةُ مِنَ السَّعُولَةُ مِنَ الشَّيْطُنِ "بردباری اور خل کیماتھ کام کرنار بتعالی کی طرف سے ایک صفت ہے اور جلد بازی بیشیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔" کسی قول فعل میں جلد بازی ہیں کرنی جائے۔

#### لطيغه:

کہتے ہیں کہ ایک آوی کا نام تھا خدا بخش۔ یہ کی مسجد میں گیا تو کس نے اس سے
پوچھا کہ تبہارا نام کیا ہے؟ اس نے ابھی خدا کا لفظ منہ سے نکالا تو اس نے ڈنڈ امار دیا کہ تو
خدا بنا پھر رہا ہے۔ تو اس جلد باز نے بخش کہنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے اس کا سر پھوڑ دیا۔ تو
جلد بازی بہت بری چیز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تَکلَّم بِکلاَم تَعَدَّرُ وَمُنهُ عَدُا ''الی بات نہ کرو کہ کل اس پر معذرت کرنا پڑے، پچھتا نا پڑے۔'' پہلے موجو پھر
مینهُ عَدًا ''الی بات نہ کرو کہ کل اس پر معذرت کرنا پڑے، پچھتا نا پڑے۔'' پہلے موجو پھر
بولو جلد بازی قول میں ہویافعل میں ہوندموم ہے۔ یہ بی کے طور پریا در کھنا چاہے۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں سَاور یہ گھ ایائے عنظر یہ میں دکھاؤں گاتم کوا پی
نشانیاں فکلا تسنت عُرِ ہُلُونِ لیس تم جلدی نہ کرو مجھے ان کا مطالبہ تم جو کہتے ہو کوا گر
آپ سے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں ہمارا فہ ہب جھوٹا ہے تو پھر ہم آپ کے دب کو کہتے ہیں
فامُ طِلرُ عَلَيْنَا حِ مَحَادَةً مِنَ السَّمَآءِ أَو نُتِنَا بِعَذَابِ اَلِيُم [الانفال: ۳۲] ' پھر برسا
دے ہم پر پھر آسان کی طرف سے یا لے آہارے یاس کوئی دردنا کے عذاب۔' فرمایا تم

مجھ سے جلدی نہ کرومیں تمہیں عنقریب اپن نشانیاں دکھاؤں گا پھرتم پچھتاؤ گے۔

حضور ﷺ کی بددعا:

جب کافروں نے آنخضرت ﷺ کی بات نہ مانی اورظلم دجور کی انتہا کر دی تو آپ ﷺ نے بدد عافر مائی اے بروردگار! ان براس طرح کے سال مسلط فرما قط سالی کے جسطرح کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے كَ الله تعالى في ان يرقط ما لى مسلط فرما كى حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ " یہاں تک کہانہوں نے مردار کھائے ، چمڑے کھائے اور بڈیاں کھائیں۔'' چمڑے یانی میں بھگو بھگو کر کھاتے تھے اور ہڈیاں ہیں کر بھا نکتے تھے۔ آئکھیں کھولتے تھے تو بھوک کی وجہ ے اندھیرااندھیرانظرآتا تھااور بخاری شریف کی ای روایت میں ہے کہابوسفیان جواس وقت رہنیں ہوئے تض آنخضرت بھے کے یاس آئے۔ کہنے لگے یامحد (بھے) آپ نے یاک جگہ میں بددعا کی ہے قط سالی کی جس کی وجہ ہے آپ کی برادری بھوکی مررہی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ رب تعالی ان کوخوب سیر کر کے روٹی دے فر مایا چیاجی!ان کوکہو الله تعالیٰ کی توحید قبول کرلیں ،میری رسالت مان لیں ، قیامت کا اقر ارکریں \_ ابوسفیان نے کہانہ نہ میہ بات نہ کریں۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ بیلوگ دنیا کے اعتبار ہے بڑے بمجھدار تھے مگردین کے معاملے میں ضدنے ان کودورر کھا۔

حضرت عمر ﷺ براعتر اص كاجواب:

ان کے ضدی ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ اسے بیں جب ملح حدید ہیں کے ضدی ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ اسے بیل جب کے حدید یک شرا لط لکھنا تھیں۔ آپ بھی نے کھوایا ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے بین لکھنا کیونکہ یہ تمہاراعقیدہ ہے۔ ہم اس طرح لکھوا کیں گے بیانسیمک اللّٰہ میں اللّٰہ کومٹا کریہ

لكمناير اراور جب بيجمل لكما هذا مَا قَاضَى عَلَيْهِ محمد رَّسول صلى الله عليه و سلم۔ تو قریش کے نمائندے مہیل این عمرونے کہاا گرہم آپ کورسول الله مان لیس تو پھر جَمَّرًا كُن چِزِ كَابِ ـ رسول الله كے لفظ كومٹاؤ \_ جعزت على ﷺ لكھ رہے تھے كيونكہ حضرت على المن ودنولين بهى تصاور خوش نولين بهى \_آب المن الدين العالي أمن رسول السنسه المستحمد "المعلى إرسول الله كالفظ مثادو" اللي عبد كلهو مستحمد بنا عَبْدِ اللَّهِ - حضرت على الله في الما كركهاو الله لا أمن ابدًا" الله تعالى كاتم عمل بھی نہیں مٹاور گا۔'اب ہم رافضیوں ،شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے آنخضرت الله كى بات اور تهم نبيس مانا\_آب الله في فرمايا كه منادو "رسول الله" كالفظ اور حضرت علی ﷺ نے قتم اٹھا کرکہا کہ میں اس لفظ کو بھی نہیں مٹاؤں گا۔ تو جضرت علی ﷺ پر كوئى فتوى لگانا جا ہے كنہيں؟ كەانہول نے آنخضرت ﷺ كے تكم كى مخالفت كى ہے۔ يا يہ نوى صرف معزت عرف كي ب- وهاى طرح كرآب في يارت اورآب فيكو تكليف بهت زياده هي آب في نفر ماياقلم دوات لا وُ مِن تهمين كِي لكه كردينا جا متا مون كمير ب بعد بَهُرُ انه كرنا - الم موقع يرحفرت عمر على في كما حسبنا كِتَابُ اللهِ "الله تعالى كاب مارے ياس ب- '(اوراس س بواغتيصموا بحبل الله جميعًا وَّ لَا تَهْ فَوُا" الله تعالَى كى رى كومضبوطى كيهاته بكر لواور تفرقه نه دُالو\_") بيروا قعه بيش كر كرافضى كہتے بيل كرآ تخضرت الله في تعم ديا تعاقلم دوات لانے كا اور عمر الله في روك دیا، لانے نہیں دیا۔ لہذا آب ﷺ کے حکم کی مخالفت کی دجہ سے کا فر ہو گئے۔ سوال میہ کہ آب الله في حضرت عمر الله كوتو حكم نبيل ديا كداع عمر الله الله وات لاؤرآب الله كو تكليف زياده مى حضرت عرف في الفظ فرمائ حسبنا كتاب الله "جمين الله تعالى

کی کتاب کافی ہے۔ "تو تم حضرت عمر ﷺ پرار تد اد کا فتو کی لگاتے ہواور وہاں تو آپ ﷺ
نے تام لے کرفر مایا اے علی!" رسول اللہ" کا لفظ مٹا دو۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی شم! میں یہ لفظ بھی نہیں مٹاؤں گا۔ تو یہاں فتو کی کیوں نہیں لگاتے کہ حضرت علی ﷺ نے آپ گھی کی خالفت کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو نہیں تھے نہ حضرت عمر ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور نہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور نہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے دونوں نے محبت کی وجہ سے کہا۔ حضرت عمر ﷺ نے بھی محبت کی بنا پر فر مایا حضرت! پریشان ہونے کی کوئکہ آپ گھی کو اس وقت تکلیف بہت زیادہ تھی ۔ فر مایا حضرت! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور حضرت علی ﷺ نے بھی محبت کی بنا پر کہا کہ کا فروں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا حضرت علی ﷺ پراعتراض کرتے ہیں۔

#### اذان میں ترجیح کی وجہ:

سبب سے اس کے عقیدہ پر ذر نہیں پڑتی تھی لیکن جب شہاد تین کے جملوں پرآیا تو وہ آہتہ آہتہ کے کیونکہ عقیدہ پر زد پڑتی تھی۔ آپ کے نفر مایا اِرُجِع فاملدُ ذمِن صَوْتِک ''پھر کہواوراو نجی کہو۔' اللہ تعالی نے ان کوتو فیق دی مسلمان ہوگئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت! جھے موذن مقرر کر دو۔ آپ کے نفر مایا تم موذن ہو۔ تو وہ دو ہری اذان کہتے کیونکہ انہوں نے یہ بچھ رکھا تھا کہ ایک وفعہ میں نے آپ کے کہا ما اور ایک دفعہ آہتہ کہا اور ایک دفعہ آپ کے کونکہ انہوں نے یہ بچھ رکھا تھا کہ ایک دفعہ میں نے آپ کے کہا میں ایک دفعہ آپ کہا اور ایک دفعہ آپ کہا اور ایک دفعہ آپ کہا اور ایک دفعہ آپ کہا ایک دو ہری اذان نہیں دی سے جونفرت کھی اسے کم کرنا تھا باقی مدینہ طیبہ میں کسی نے دو ہری اذان نہیں دی۔ شہاد تین سے جونفرت کھی اسے کم کرنا تھا باقی مدینہ طیب میں کسی نے دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی کہا سامنے مدینہ طیبہ میں بھی دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ مانے کے لیے تیار نہیں ہی دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دو میکی دہ مانے کے لیے تیار نہیں ہی دو ہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس ضدی کا کیا علاج ہے؟

فرماناتم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو میں خود مہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا
وَیَقُولُونَ اور کیتے ہیں جَینی هلذا الوَعْدُ بیوعدہ کب پوراموگا اِن کُنتُم صلاقین اگر
ہوتم سے توعداب کا وعدہ پورا کرو،عذاب لاؤ۔ رب تعالی فرماتے ہیں گوی علم اللّٰدِینَ
کَفَرُوا اگر جان لیں وہ لوگ جوکا فرہیں جین لا یک فُون جس وقت نہیں روک سکیں کے
عَن وَ جُوهِهِمُ النَّارَ اپنے چرول سے آگ کو وَ لَا عَن ظُهُورِهِمُ اور شاپی پشتول
سے وَ لَا هُمَ يُنفَ صَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس وقت پا چلے گا کہون سا
عذاب ما نکتے تھے۔ نہ جنت دور ہے نہ دوز خ دور ہے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے آگھوں میں
وَ صَنَّ وَ مِن وَ یَا اَسْ الْ اَسْ الْ اَسْ اللّٰ اَلٰ اَلٰ اَلْ اَسْ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ 
ہے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔'' تو اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے بَـلُ تَـاُتِيْهُمُ بَغُتَةً بلكرآئے گیان کے پاس اجا تک موت كاوفت كسي كو معلوم ہیں ہے۔اجا تک جب تمہاری موت آئے گی فَتَبْهَتُهُ مَ پس ان کو تیران کردے كَيْ آكَ فَلَا يَسْتَطِينُعُونَ رَدُّهَا لِينْ بِينِ طاقت رهيس كاس كردكرني كي روتو وه كرسكتا ب جومعاذ الله تعالى رب سے طاقتور ہو وَ لَا هُمْ يُنْظُوُ وُنَ اور ندان كومهلت دى حاعے گی۔فوراْعِذاب کاتعلق ان کے ساتھ قائم کر دیا جائے گا۔آگے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو سلی دیتے ہیں کہاگر بیلوگ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہےاور نه كمبران كى ضرورت ب وَكَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ اور البَّتِ تَحْقَيق تُعْمُ اكيا كياكى رسولول كيماته آب سي يهل فَحَاقَ بِاللَّذِيْنَ سَنِحِرُوا مِنْهُمْ بِسَمَّعِرلياان لوگوں کوجنہوں نے معمما کیا تھاان میں سے مَاکانُوا بِهٖ یَسْتَهُزِءُ وُنَ اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے کہ ہم پر پھر برساؤنا،آ گبلاؤنا، جوعذاب لا ناہے لاؤ۔ تواس عذاب میں وہ پکڑے گئے دنیا میں اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ آ گے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلُ آپ کہدیں مَن یُکلُو کُمُ بالَّیٰل کون تفاظت کرتا ہے تہاری رات كو وَ النَّهَادِ اوردن كو مِنَ الرَّحْمَٰن رحمَٰن كعذاب سے رب تعالى كى كرفت سے كون بچاتا ہے۔رحمان ہی توہے جوتمہاری حفاظت کرتا ہے اس نے تمہاری حفاظت کے لیے دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کومقرر کیے ہیں جب تک حفاظت رب تعالی کومنظور ہوتی ے۔ بَلُ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعُوضُونَ بَلَدُه ه اين رب ك ذكر ي اعراض كرتے ہيں أَمْ لَهُ مَ الْهَةٌ كياان كے معبود ہيں۔ حاجت رواہيں مشكل كشاہيں ، فرياد رس ہیں، دشگیر ہیں تَـمُـنَعُهُمُ مِّنُ دُونِنا جوان کو بیا ئیں گے ہماری گرفت کے سامنے۔ لات منات ، عزی ، کوئی پیر نقیر ہے؟ رب تعالی کی گرفت ہے کون بچاسکتا ہے؟
اختیا رات سمار ہے اللہ تعالی کے پاس ہیں:
دیکھو! کا نتات میں آنخضرت اللہ ہے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔
بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر

آتخضرت ﷺ نے این سمارے خاندان کوجمع کیااین پھو بھی کوبھی ،اپنی بیٹی کوبھی اور فر مایا اَنْقِذُو ااَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَا يِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا " ايْ جَانُولي كُوآ ك سے بچالو،اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچالو میں تہمیں رب تعالیٰ کی گرفت ہے نہیں بچا سکتا۔'' فرمایامیری بیٹی سِسلِینی مِنْ مَالِی مَا شِنْتِ "میرے یاس جومال ہے جھے ما تکویس دونگادريغ نبيل كرونگاليكن أنْقِدى نَفْسَكِ مِنَ النَّادِ وجمهين ايخ آپكودوزخ سے بچانا ہے دوز خ کے عذاب سے میں نہیں بچاسکوں گا۔ "بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب آنخضرت اللے می کہیں بیا سکتے اور کون ہے جو بیا سکے می کو یا بیاے گا۔عبد الله ابن الى رئيس المنافقين فوت موكميا \_آب الله في في اينا كرية مبارك اس كوبطور كفن ك يہنايا ، اپنالعاب مبارك اس كے بدن ير ملاء اس كا جنازه ير حمايا جس بس اس كے ليے مغفرت کی دعا کی۔آپ علی کی اقتدامیں سب صحابہ کرام تھے اس سے بڑھ کراور کیا ہو سكتاب كمعصوم يغير جنازه يزهائ صحابه كرام في جنازه يزهيس اوركهيس اب يروردگار! اس کو بخش دے اور رب تعالی قرآن یاک میں فرمائیں کہ ایک دفعہ نہیں ستر مرہبہ بھی استغفار کریں میں نہیں بخشوں گا۔ جولوگ غیراللہ کے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں انہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی خدائی اختیارات کو سمجھا ہے ۔ بیملنگوں کے خورجے سمجھتے ہیں جسکونشیم کر کے دیے دیں۔رب،رب ہاس نے اپنے اختیارات کسی کوہیں دیئے۔

توفر مایا کیاان کے یاس اللہ ہیں جوان کو ہمارے عذاب سے بچائیں گے لایستَ طِلْعُونَ نَصُرَ أَنْفُسِهِمُ نَهِين طاقت ركھتے وہ ان كالہ اپنى جانوں كى مددكى بين كوبياللہ بجھتے میں وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر <u>سکتے ۔</u> دیکھو!عیسائی عیسیٰ علیہالسلام کواللہ مانتے ہیں ، مشكل كشامانة بين منجي مانة بين اوريه بھي كہتے بين كەحضرت عيسىٰ عليه السلام كوجب سولى يرچر هايا كيا توانهول في كها إيلي إيلي لِمَا سَبَقْتَنِي "أعمر عرب،اك میرے رب،آپ نے مجھے ان کے ہاتھون کیوں پھنسادیا ہے۔''اب ہوال میہ ہے جواینے آپ کوئیں بچاسکتا وہ تہمیں کیا بچائے گااور وہ تمہارا منجی کینے بنے گا؟ کیونکہ عینہ آئیوں کا بیہ بھی نظریہ ہے کہ سی علیہ السلام ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہیں۔ان سے کوئی ہو چھے او بے ایمانو! گناه تم کرودو بزارسال تعذاوران کا کفاره موجائے دو بزارسال پہلے ۔الی منطق ہے۔فرمایا وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورندوه مارى كرفت سے بچائے جاسكتے ہیں۔ندوه تمہارے مالک ہیں نہوہ اپنی جانوں کے مالک ہیں۔ مالک صرف رب تعالیٰ کی ذات



يل مَتَّعَنَّا هَوُ لَا وَإِيَّاءُ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلِيْهِمُ العُمُرُ أَفَالَا يَرُونَ آتَانَا فِي الْأَرْضَ لَنْقَصُهَا مِنْ آطُرَافِهَا الْعُمُرُ الْفَالِمِي الْمُرافِهَا اَفَهُ مُ الْغَلِبُونَ @قُلُ إِنَّكُمْ أَنْنَ رُكُمْ بِالْوَحِي الْحُولَ لِينَكُمُ الصَّمَّ السَّالَ الْمُعَمّ الدُّعَاءَ إِذَامَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَلَيْنَ مَسَنَّهُمْ نَفْعَ الْأَمْنِ مَسَنَّهُمْ نَفْعَ الْأَمْنِ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يُونِكُنّا إِنَّا كُنّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسُ شَيًّا وَ آن كان مِثْقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدِلِ أَنَيْنَا بِهَا مُؤَكَّفًى بِنَا حَاسِبِينَ @وَلَقَلَ النَّيْنَامُولِي وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِلْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُ مُ إِلْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهُذَا ذِكْرُمُ لِرَكُ آنْزَلْنَهُ ا أَفَأَنْ تُمْرِلَكُ مُنْكِرُونَ أَنْ فَإِلَّا مُنْكِرُونَ أَنْ فَإِلَّا مُنْكِرُونَ أَنْ فَإِلَّا مُنْكِرُونَ

اللهُ عَآءَ اور بيس سنت بهر الوك يكاركو إذا مَا يُنلَدُونَ جس وقت ال كورُ رايا جائ وَلَئِنُ مَّسَّتُهُمُ اوراكر يَنْجِان كُو نَفْحَةُ ايك جَعُونُكَا مِّنُ عَذَاب افسول مم ير إنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بيتك مم ظالم تص و نَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسُطَاور بم ركيس كراز وانصاف كے لِيَوْم الْقِينَمةِ قيامت والےون فَلا تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيئًا ين بين اللم كياجائ كاكسى نفس يركس شيئًا ين كانَ اورا كرموكا عمل مِشْقَالَ حَبَّةِ ايك دانے كرابر مِّنْ خَرُدَلِ رائى ك اَتَيْنَا بِهَا جم لائيس كاس فو و كفى بنا حاسبين اورجم كافى بين حساب لينوال وكقد التَيُنَا اورالبت تحقيق دى مم نے مُوسى وَهُوونَ موى عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو الْفُرُقَانَ فيصله كن چيز وَضِيآءً اورروشي وَذِكُوا لِلمُتَّقِينَ اور نفیحت پر ہیز گاروں کے لیے الّذین وہ لوگ یَخْشُون رَبُّهُم جوڈرتے ہیں ائے رب سے بالغیب بن دیکھے وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اوروہ قیامت سے مُشْفِقُونَ خُوف رکھے ہیں وَهلذَا ذِكُرٌ اور بيقرآن ياك الي كتاب ب مُّبْرَكٌ بركت والى أنْزَلْنهُ بم في اس كونازل كيا أَفَانْتُم كيا يستم لَهُ مُنْكِرُونَ اس كاا تكاركرتے ہو۔

کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھاتھا اُمُ لَکھُمُ الِلَّهَ اِنَّ مَنَعُکُمُ مِنُ دُونِنَا ''کیاان کے لیے اور اللہ ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا۔''ان کی حاجات پوری کرتے ہیں ہمارے سوا، مشکلات حل کرتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات نہیں جبنل مَتَعْنَا هَوُ آنِ وَا بَآءَ هُمْ بَلَهِ بَمِ نَ قَا كُده دیاان لوگوں کو جواس وقت موجود بیں ان سب کوہم نے قا کدہ دیا، بدن کے اعضاء دیے، خوراک دی، لباس دیا ظاہری، باطنی تعییں ہم نے ان کو دیں و آبَ آءَ هُمُ اوران کے آباؤاجدادکو جوان سے پہلے تصان کو بھی ہم نے تقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوااور کون دا تا ہے؟ دیے والا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں ہے۔ وا تا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقی طال عَلَیْهِمُ الْعُمُو یہاں تک کہی ہوگی ان کی عمر ان لوگوں کی عمریں ذیادہ تھیں لمی عمروں میں انہوں نے رب تعالیٰ کی ہوگی ان کی عمر ان لوگوں کی عمریں ذیادہ تھیں لمی عمروں میں انہوں نے رب تعالیٰ کی تعتوں سے قائدہ اٹھایا اَفَلَا یَرَوْنَ کیا ہی سے کافرد یکھتے نہیں ہیں آنا نَا قَا تِی الْاَرْضَ بِیْسُ ہِی عَمْدُ اِسْ اِسْ کاکناروں سے اَفَھُمُ الْعَلِیُونَ کیا ہی سے عالیہ آسکو گھٹانتے ہیں ہوئی اَطُرَافِھَا اس کے کناروں سے اَفَھُمُ الْعَلِیُونَ کیا ہی سے عالیہ آسکو گھٹا ہے ہیں دیں ہوئی اللہ آسکی کی اروں سے اَفَھُمُ الْعَلِیُونَ کیا ہی سے عالیہ آسکو گھٹا ہے ہیں دھیں گے۔

تھوڑے سے عرصہ میں اللہ تعالی نے اسلام کوغالب فرمایا:

مسلمانوں کے پاس زمین کم تھی کافردل کے پاس بہت زیادہ تھی۔ساری دنیا میں کفر بی کفر تھا اللہ ماشاء اللہ مدینہ طیبہ بیس معیشت اور سیاست کے اعتبار سے میہودی عالب تھے۔آخضرت بھی جب حدید طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالی نے تھوڑے ورمہ میں حق کو غالب فر مایا اور پورے مدینہ طیبہ پر کنزول حاصل ہو گیا۔اس سے میہودی بوے فاکف ہوئے اور آپ بھی کی خلاف ہر تم کے منصوبہ بنائے مہال تک کو تل کا منصوبہ بنی فاکف ہوئے اور آپ بھی کی خلاف ہر تم کے منصوبہ بنائے مہال تک کو تل کا منصوبہ بنی تیار کیا لیکن جس کورب رکھاس کو کون تھے۔ آپ بھی نے پہلے مدینہ طیبہ بیس اللہ تعالی منافر کے احکام نافذ کیے بھر اللہ تعالی نے اردگرد کی بستیوں پر کنزول عطا کیا۔ ہجرت کے احکام نافذ کیے بھر اللہ تعالی نے اردگرد کی بستیوں پر کنزول عطا کیا۔ ہجرت کے ساتھ بی میہودیوں کی کمرٹوٹ گی ہجرت کے تھویں ساتویں سال خیبر رفتے ہوا اور اس کے ساتھ بی میہودیوں کی کمرٹوٹ گی ہجرت کے تھویں سال مکہ کرمہ رفتے ہوا ور اس سے مشرکوں کی کمرٹوٹ گی۔ بھرطا کف فتح ہوا،اوطاس فتح ہوا بھر

نجران فتح موا اورتقر بيأ ساري سرز مينَ عرب يراسلام كاحجند البرا ديا كيا-حضرت عثان ﷺ کے دور میں قبرص کا علاقہ فتح ہوا اور حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں شام ،عراق ،مصر، ایران ،افغانستان فنخ ہوا۔وہ دفت بھی آیا کہ کاشغر تک جو کہ چین کاصوبہ ہےادراس دفت بھی تقریباً دس کروڑمسلمان وہاں موجود ہیں ۔اس طرح کا فروں کی زمین گھٹی جگی گئی اور مسلمانوں کی زمین بردھتی چلی گئی۔سرزمین عرب پر دوسرے نمبر پریہود بول کی آبادی تھی، عیسائی بھی تھے، مجوی بھی تھے اور ایک فرقہ صائبین کا بھی تھا مگران کی تعداد کم تھی اور کنڑول سب براسلام کا تھا۔لیکن بہودی انتہائی قشم کے سازشی تھے ان میں سب سے زیادہ پیش پیش عبدالله ابن سبایمنی یهودی تھا۔مسلمان ہوکراس نے وہ کچھ کیا کہ خدا پناہ! یہ جتنے باطل اور غلط نظریات ہیں سب ای کے اختر اع کیے ہوئے ہیں۔ یہ یہود ونصاری بہت خطرناک ہیں۔اسلام کےخلاف ہروقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔اس کے خلاف ہروقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔اس کے آخضرت اللہ نے فرمايا آخْرِجُوْاالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ "يهودونصارى كوعرب ك جزیرہ سے نکال دینا۔ "میمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ آپ اللے نے بالکل کے <del>۔</del> خزمایا ہے بیقو میں مسلمانوں کی از لی رحمٰن ہیں۔

## يبودونصاري کي حيال:

اس وقت بہودی تجارت کے ذریعے ساری دنیا پر قابض ہیں۔ امریکہ بھی ان کے سامنے مجبور ہے۔ سب فیکٹریاں کارخانے بہودیوں کے ہیں اور عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں عیسائیت بھیلانے اور مسلمانوں کو مٹانے پر گئی ہوئی ہیں۔ اس وقت دیکھوصو مالیہ میں کیا ہور ہاہے۔ صو مالیہ میں سواکر وڑآ بادی ہے اور اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں پختہ مے۔ ان کی پختگی کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ پورے چالیس سال عیسائی مشنریاں وہاں کام کرتی

ر ہی ہیں اور جالیس سالوں میں ایک آ دمی بھی عیسائی نہیں بناسکے ۔ امریکہ نے اینے یادر بوں کی سرزنش کی کہ ہم نے تم برا تناروپی خرج کیا ہے تم نے حالیس سالوں میں ایک آدی بھی عیسائی نہیں بنایا۔ایک رپورٹ کے مطابق اب وہاں سے اپنی مشنریاں نکال رہے ہیں داللہ اعلم بالصواب اب دہاں دوسر ےطریقے سے جملہ آور ہورہے ہیں۔وہاں تیل کے چشمے اتنے ہیں کہ اگر سارے نکل آئیں تو سعود یہ ہے بھی وہاں تیل زیادہ ہے اور صومالیہ کے ساتھ سوڈ ان لگتا ہے۔ سوڈ ان کے حکمر ان نے بڑے احسن طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے اسلامی اصطلاحات نافذ کی ہیں۔کل تک جو بھو کے مرتے تھے اب کافی حد تك فندم من وه خود لفيل مو كئ بين - امريك چونكه اسلام سے خالف بان كے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اپنی خواہش کو بورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو استعال کر ر ہاہے۔اب وہاں سات ہزار یا کتانی فوج بھیجی گئی ہے اپنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ شروع شروع میں جاریانچ امریکی مرے ہیں اور بس۔اب یا کستانی فوج آگے آگے ہے اور بھارت کے فوجیوں کو ہپتالوں پر لگایا ہواہے وہ زخیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور سے لڑتے ہیں۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی نمازیں پڑھ کران پرحملہ کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں یا کستانیوں تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہوتم ہمیں امریکہ کے ساتھ لڑنے دوہم اس کے ساتھ نمٹ لیں گے گریہ ہمارے سارے للو ہیں ان کے ہاتھوں استعال ہورہے ہیں۔ یہ بڑی خبیث قومیں ہیں ان سے رب بچائے۔ یہ بیں جاہتے کہ دنیا کے سی بھی خطے تیں مسلمان اسلام پر قائم رہیں ہر جگہان خبیث قوموں نے ٹائلیں اڑائی ہوئی ہیں۔ یہ جاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہمارے دست مگر بن کے رہیں اور کنڑول ان کے یاس رے۔ علماء چینتے جلاتے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی جو پچھامریکہ کہتاہے وہ پچھ

ذخيرة الجنان

كرتے ہيں وہال كے علماء نے ہمارے مباتھيوں كے ساتھ رابطه كيا۔ ملك عبد الرؤف ما حب نصرة العلوم کے فارغ ہیں اور متحدہ علماء کونسل کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہتم اپنا وفد بھیجواور ہمارے حالات معلوم کرواور ہمیں بتاؤ کہ یا کتانی فوج ہمارے ساتھ کیول لاتی ہے۔ یہال سے وفد گیا جس میں زاہر (مولانا زاہد الراشدی صاحب) بھی گیا تھا۔ای سوموارکو دایس آئے ہیں۔ حالات س کر بری جیرانی ہوتی ہے۔ نیرونی گئے تھے دہ کہتے ہیں کہتم مسلمان ہوکر ہم مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہونمازیں پڑھ کر۔ہمیں امریک کے مقابلہ میں چھوڑ دو۔ گرامریکہ نے اینے مقاصد کے لیے یا کتانیوں کوآ مے کیا ہوا ہے۔ بیہ برسی خبیث قومیں ہیں۔ جب افغانستان میں طالبان کو کا میانی ملی تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہاب امریکہان کوآپس میں لڑائے گا۔ بھی حکمت یار کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے بھی معودشاہ کے ساتھ،آپس میں لڑائی ہورہی ہے اور لڑمرر ہے ہیں۔ تو فر مایا کیا یہ بیس و مکھتے كرہم زمین پر چلے آتے ہیں اور ہم زمین كو گھٹاتے ہیں اطراف سے كافروں كے قيفے سے نكاكتے بين اور اسلام كے ينجے لاتے بين - كيا يكافر غالب آئيں گے۔ فسل آن كہد وي إنسما أنسلور كم بالوحى ختربات بيستبين وراتا بون وي كيماته -ايخ پاس سے چھتیں کہتارب تعالی کا جو حکم آتا ہوہ میں تم کوسنادیتا ہوں کیکن و لا یکسف التصُّمُّ التُدْعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿ اورْبِيلِ سِنْتِ بهر لِول يكاركوجس وقت ال كورْرايا جائے۔ظاہری کان تو ہیں لیکن دل کے کانوں سے بہرے ہیں صُمّے بُکّم عُمَی ''بہرے ہیں، گو نگے ہیں، اندھے ہیں۔ "حق کی بات نہیں سنتے ،حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں ویسے بڑے باتونی ہیں جن کی بات زبان سے نہیں نکالتے ۔مثلاً دیکھواقوام متحدہ میں ہیہ بات طے شدہ ہے کہ تشمیر کا مسئلہ استصواب رائے کیساتھ حل کیا جائے گا۔ وہاں کے لوگوں کی رائے کیساتھ ان کی مرضی کے مطابق حل ہوگا۔لیکن یہ بات ایجنڈے میں نہیں لاتے بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں ،بھی کوئی شوشہ چھوڑ تے ہیں مجھی کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں حق بات سفنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ دونوں تشمیر ملا کر ایک کروڑ بیں لاکھ کی آبادی ہے مقبوضہ تشمیراور آزاد کشمیر۔ ہزاروں کی تعداد میں بیجارے شہید ہوئے ہیں اور ہورہے ہیں مگر کوئی ان کی پکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے بہرے ہیں الله تعالى فرمات بين وَلَيْنُ مَّسَّتُهُمُ نَفْحَةُ اورا كران كوينج ايك جمونكا مِنْ عَذَاب ربنک آپ کے رب کے عذاب کا۔ عظمے کوایک دفعہ ہلانے سے جو ہوا آتی ہے اس کو عربی میں نفحہ کہتے ہیں اردومیں جھونکا توان کواگررب تعالی کے عذاب کا ایک جھونکا آ جائے لَيَقُولُنَّ البته ضرور كہيں كے يؤيلنَ آ إِنَّا كُنَّا ظلِمِيْنَ بائے افسول ہم پر بيتك مم ظالم تف و نَضع المسموازين القِسط اوركيس كم مراز وانساف ك ليوم الْقِينْمَةِ قيامت واليادن فلا تُظلَّمُ نَفُسٌ شَيْنًا بِن بين ظلم كياجائ كاكن نفس م سمی شے کا۔ اعمال کا تلناحق ہے نیکیاں بھی تلیں گی اور بدیاں بھی تلیں گی دو طبقے دوگروہوں کا حساب کتاب بیں ہوگا۔ایک ایسے مومن جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہول گی ان کا کوئی حساب کماب نہیں ہوگا۔ان کی تعداد بخاری شریف کی روایت کے مطابق ستر ہزار آئی ہے اور دیگر سیحے احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں سے ہر ہرآ دمی کیساتھ سترستر ہزار ہو نگے۔ یہ بڑی تعداد بن جاتی ہے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسراطبقہ کا فروں کا ہے مشرکوں کا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر۵ امیں ہے فَلاَ نُقِيهُ مُ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيهُمَةِ وَزُنًا " في منهين قائم كري كَ قيامت والدنان کے لئے ترازو۔

#### اعمال کے تلنے کی حقیقت:

تواعمال کا تولا جاناحق ہے۔ان دوطبقوں کےعلاوہ دوسروں کی نیکیاں بھی تلیں گی اور بدیاں بھی تلیں گی اس کے متعلق زندیقوں نے بہت کچھ کہا ہے کہ اعمال کیسے تلیں گے۔ بیانسان کی صفت ہیں بات زبان سے نکلتی ہے کو فی عمل ہاتھ سے ہوتا ہے کوئی یا وُل سے ہوتا ہاں کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے اس کا ظاہری کوئی جسم نہیں ہے یہ کیسے تکیں گے؟ لیکن یا در کھنا! اُس جہان میں ان اعمال کے با قاعدہ جسم ہو نگے باتوں کا بھی جسم ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ معراج والی رات جب آنخضرت علیہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ساتویں آسان پرتو ابراہیم علیہ السلام نے آپ بھی کوامت کے لیے ایک توسلام بھیجا کہ میری طرف سے اپنی امت کوسلام دے دینا عَسلَیْت بِهِ وَعَسلْسِی نَبيّنْ الصّلوة والسلامُ اوراكِ يعام بَصِحار فرمايا اين امت كوميري طرف سے كهدوينا جنت کی زمین بوی زرخیز ہے مراس پر یودے وہاں ہے لگا کرلانے ہیں۔ایک دفعہ سجان الله كنے سے بنت ميں درخت لك جائے گا۔ ايك د فعد الحمد للذكنے سے درخت لك جائے كَاللَّهُ أَكْبِرَكُمْ يَن ورخت لك حائے گالا الله الله كينے يہ درخت لگ جائے گا۔ يہال کی نیکیاں ہی وہاں کے گھنے پاغ ہو نگے ۔ تو نیکیوں اور بدیوں کا با قاعدہ جسم ہوگا تراز و میں تلیں گی اور یہ بات عقائد میں سے ہے آ نہ مین زان حَدیٌّ "تراز ومیں نیکیوں اور بدیوں کا تلناحق ہے الصِّواطُ حَقّ بل صراط ہے گزرناحق ہے،میدان محشر میں حق تعالی کی عدالت کالگناحق ہے، جنت حق ہے، دوز خوق ہے، جو پچھاللد تعالی نے قرآن یاک میں فرمایا ہے اور آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور امت اس کو مانتی چلی آ رہی

الله تعالى فرمات بين وَ إِنْ كَسانَ مِنْقَالَ حَبَّةِ اوراكر موكاتمل الك دانے ك برابر مِّنْ خَوُدَلِ مالَى ك أتَيْنَا بها جم لا كي كاس كو، وزن بوگاس كا\_سورة زازال مِن بِهِ فَمَنُ يَعُمَّلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَةُ "اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو مکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائى كى موكى اس كود كيم الحكار وكفلسى بنسا حاصِين اورمم كافى مين حاب لين والے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ ١ تَيُنَا مُوْمِنِي وَهُوُونَ اور البِتَ تَحْقَيْنَ دى ہم نے موى عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو السفسر قسان وَضِيسَاءً فيصله كن چيز اورروشي وَّذِكُوا لِللمُتَّقِينَ اورنفيحت يربيز كارول كے ليے۔ تين چيزي عطافر مائيں۔ فرقان ے مرادعصا مبارک والام عجز ہ ہے کہ اس کوڈالتے تھے تو اژ دھا بن جاتا تھا جس کے متعلق تفصیل من چکے ہو کہ بہتر ہزار جادوگروں کے ساتھ مقابلہ میں سب کے سانپوں کونگل گیا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعُمَلُونَ [ اعراف: ١١٨] جادو كرسجه كن اور كني لك امَّنَّا بسرَبِ هسرُونَ وَمُومسى [ط: • ٤] "جم ايمان لائه اردن عليه السلام اورموى عليه السلام كرب ير-" اورضياء سے مراو ہاتھ كاسفيد ہونے والام عجز ہ ہے كہ موى علية السلام اہے ہاتھ کو گریبان میں ڈالنے تھے وہ سورج کی طرح روش ہوجاتا تھا اور ذکر سے مراد تورات ہے جوقر آن کریم کے بعد تمام آسانی کتابوں میں بڑی اہم تھی۔ چھٹے یارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پینمبر،علاءاورمشائ صدیوں اس پر چلتے آئے۔

آ گاللہ تعالی نے متق لوگوں کی دوموٹی علامتیں بیان فرمائی ہیں السبذیہ سن کے خشو کُن دَبَّهُمُ بِالْغَیْبِ وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔رب تعالی کو دیکھانہیں غائبانہ طور پراس سے ڈرتے ہیں کہ رب کاعذاب بڑا سخت ہے۔ تنہائی میں بھی

رب تعالیٰ کا خوف ان پر ہوتا ہے۔ بندوں کے سامنے کون گناہ کرتا ہے۔ مجلس میں گناہ نہ كرناتوكوئى كمال نبيس نے كمال بير ہے كہ بندہ تنهائى ميں سمجھے كەمىرارب مجھے د كھور ہا ہے طاب اوركوئي نهمى وكيور بابو ووسرى علامت: وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اوروه قیامت سے خوف رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی حساب ہوگا قیامت حق ہے۔اور فر مایا جس طرح ہم نے موی علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کو کتاب دی وَهندَا ذِکُو مُبلُوکٌ اورية آن ياك الي كتاب بجونفيحت باوربركت والى ب أَنْزَلْناهُ بم في الس نازل کیا ہے۔ کیسی شان دالی وہ آئکھیں ہیں جواس کودیکھتی ہیں اور دہ زبانیں جو پردھتی ہیں اوروہ ذہن جواس کو بچھتے ہیں۔ اول تا آخر برکت ہی برکت ہے۔ مگراس برکت والی کتاب كوياتوجم نے ختوں كے ليے ركھا ہوا ہے ياقسموں كے ليے ركھا ہوا ہے۔ نہ بجھنے كے ليے اورنمل كرنے كے ليے اور نداس كے مطابق عقيده بنانے كے ليے فرمايا أفَانْتُم لَهُ مُنْكِرُونَ كيابِسِمَ اس كاا تكاركرتے ہو۔اس كاا تكارنه كروبيالله تعالى كى تي كتاب ہے اس کو مانو ، پڑھو، مجھوا دراس پڑمل کر د\_رب تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔



وَلَقَالُ الْكِنْنَا إِبْرُهِ يُمْرُرُشُكُهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهِ عَلِينَ قَ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَانِيْلُ الَّذِي آنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿ قَالُهُ ا وَجَنْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَبِينَ ﴿ قَالَ لَقَالُ كَانَ كُنْتُمُ إِنْ تُعُرِ وَ أَبَاؤُكُمْ فِي ضَالِ مُبِينِ ﴿ قَالُوْ ٱلْحِنْدَالِالْعُقِ آمْ إِنْتَ مِنَ اللِّعِينَ ﴿ قَالَ بِلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْارُضِ الَّذِي فَطُرُهُنَّ وَأَنَّاعَلَى ذَٰلِكُمْ إِنَّ اللَّهِ عِنِين ﴿ وَتَاللَّهِ لاًكِيْنَانَ أَضْنَامَكُمْ بِعُنْدَانَ تُولُوا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فِيعَالُهُمْ جُذَاذًا إِلَّا لِمَيْرًا لَهُ ثُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالْوَامَنَ فَعَلَ هٰذَا بِإلْهُتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يُذَكُّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرِهِ يَمُنَّ قَالُوْا فَاتُّوْا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتُهُ لُونَ®

ياياجم في اين آباء اجدادكو لَها عبدين ان كى عبادت كرف والے قَالَ فرمايا لَقَدُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ البِيتِ حَقَيْنَ مِوتَم بَعِي وَابَآؤُكُمُ اورتبهار \_ بايدادا بعي في ضَلَلْ مُّبِين كُمْلِ مُرابى مِن قَالُوا آنهول نَهُ إِلا أَجِنتَنَا بِالْحَقِّ كَيالا مَين إن آب المارے ياس ق كو اَمُ انستَ مِنَ اللَّعِبينَ يا آب كھيل كرنے والول میں سے بیں قَالَ فرمایا بَلُ رَّا بُکُمُ بِلَكِيْمِهِ الراربِ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْض آ بانول كارب باورز مين كا الَّذِي فَطَرَهُنَّ جس في الله و أنا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ الشَّبِهِدِيْنَ اورش الساب برگوامول سي مول وَتَاللَّهِ اورالله تعالی کی شم لا کِیدن البته ضرور می تدبیر کرونگا اَصْنَامَکُم تمهارے بنول کے بارے میں بعد آن تُولُوا بعداس کے کہم چبرے چھروگے مُدُبويْنَ يِشْت دكھاتے ہوئے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِي حضرت ابراہيم نے كرديا ان كُوكُر عَكْر ع إِلَّا كَبِيْرً اللَّهُمُ مَّر جوان كابر اتها لَعَلَّهُمُ اللَّهِ يَرْجعُونَ تاكدوه الى كى طرف رجوع كري قَالُوا انبول نے كہا مَنْ فَعَلَ هٰذَاكس نے كى بريكاروائى بالهِ ينسآ مار معودول كيماته إنَّهُ لَمِنَ الظّلِمِينَ البته بینک وہ ظالموں میں سے ہے قَالُوا کہنے لگے مسمِعْنَا فَتَی ساہم نے ایک نوجوان يَّذُكُرُهُمُ جوان بتول كاذكركرتاب يُقَالُ لَهُ ابْرَاهِيمُ كَهَاجاتاب اس كوابراجيم قَالُوا كَهِ لِكُ فَأَتُوابِهِ لِس لا وَتُم اس كو عَلْى اَعْيُنِ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ تاكه وه گوانى دي اور ديكي

لیں۔

## تمام مخلوقات میں پہلا درجہ آنخضرت اللے کا ہے:

مجھلے رکوع کے آخر میں موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ہم نے ان کوفرقان مضاءاور ذکرعطا کیا پر ہیزگاروں کے لئے۔اب ابراہیم علیہالسلام کا ذکر ہے۔ بروردگارفر ماتے ہیں وَلَقَدُ اتَّينَا إِبُر ٰهِيْمَ رُشُدَهُ اورالبت تَحقيق دى جم في ابراجيم عليه السلام كو ال كي مجم من قبل ال سے يہلے يعنى موئ عليه السلام اور بارون عليه السلام سے پہلے۔ کیونکہان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ مجھاللہ تعالیٰ کی بڑی تعمت ہے۔ بعض آ دمیون کا قد کانھ بڑا ہوتا ہے ان کی شکل وصورت ، قد وقامت کو دیکھ کرآ دمی بروا مرعوب ہوتا ہے اور جب وہ بات کرتا ہے توالی علمی کہ آ دمی جیران ہوجا تا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ توعقل و مجھ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں سے ہے۔ محض قد کا ٹھ کی کوئی حیثیت مبيس بـ يوفر مايا بم في ابراجيم عليه السلام كومجه عطافر مائى و كُنَّا به عليمين اورجماس کو جانے والے تھے۔اہل حق کا نظریداورعقیدہ ہے کہاللہ تعالی کی ساری مخلوق میں بہلا درجداورمقام حضرت محمدرسول الله الله كائے۔دوسرا درجدابراجيم عليدالسلام كام اورتيسرا ورجه موی علیه السلام کا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا مقام اور درجہ کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں،فرشتے بھی ہیں، ذوالعقو ل اورغیر ذوالعقو ل بھی ہیں۔ کتنی تعداد آ چکی ہے اور کتنی تعداد قیامت تک آئے گی ۔ ساری مخلوق میں پہلا درجہ حفرت محمد رسول الله الله الماور دوسرا درجه حضرت ابراجيم عليه السلام كاب-

بت گر کے گھربت شکن پیدافر مایا:

حضرت ابراتيم عليه السلام كاعلاقه عراق تهااس دفت وبال كلد انيول كي حكومت تقى

کلد انی بڑا خاندان تھانمر و دابن کنعان انہی کا فر دتھا بڑا ظالم جابر بادشاہ تھاعقیدے کے لحاظے برامشرک تھا۔ کوٹی بروزن طونی شہران کا دارالخلافہ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُز ککھتے ہیں۔ آج کل میرچھوٹا ساقصبہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہالسلام کے والد کا نام آزرتها جيها كه سورة الانعام آيت تمبر ٢ عين ندكور ب وَإِذْ قَسَالَ إِبُسُواهِ بَسُمُ لِأَبِيسِهِ اذَرَ "اور جب كهاابرا هيم عليه السلام نے اپنے باپ آزركو۔ "جولوگ اس كى تاويل كرتے ہیں کہ چیا تھا بالکل غلط ہے۔رب تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوسکتی ہے۔ آزر بت ساز کو کہتے ہیں۔ پیذہبی اموراور محکمہ او قاف کا وزیرتھااس کا کام تھابت خانے بنا نااور بت بنا کران کی ضرورت بوری کرنا۔رب تعالیٰ کومنظور ہوا کہ بت ساز کے گھر بت شکن بیدا كوے، والدبت بنائے اور بیٹا تو ڑے، ڈھائے اور گرائے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام كو الله تعالى نے بری مجھ عطافر مائی تھی۔ اِذُ قَالَ لِأبيْهِ جس وقت فر مایا ابراہیم علیہ السلام فاين باي سے وَقَوْمِهِ اوراين قوم سے مَا هذه والتَّمَاثِيلُ كيابي بيمورتيال-تَمَا فِيْل تسمثال كى جمع بمعنى بت، صورت اورمورت - يه بت كيابي الَّتِسى أنْتُم لَهَا عَاكِمُ فُونَ جن كِسامنة م جَكَ بوئ مورك أن ان كو مجده كرد باب، كو في عطر الرباب، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی رکوع کررہاہے، کوئی طواف کررہاہے، کوئی چا در ڈال رہا ہے۔ یہ جوتم سارادن ان کے سامنے کھڑے رہتے ہو یہ کیا ہیں؟ قَالُوا انہوں نے جواب دیا وَجَدُنَا ابْدَءَ مَا لَهَا عَبِدِیْنَ پایام نے اسے باپ داداکو ان کی عبادت کرنے والے۔ ہمارے یاس سودلیلوں کی ایک دلیل ہے کہ ہمارے آباؤ اجدادان کی بوجا کرتے تع بم يمى كرتے بير قال فر مايا برا بيم عليه السلام نے لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَابَآ وَكُمُ البتة تحقیق ہوتم بھی اورتمہارے آبا وَاجداد بھی تھے فِسی ضَلل مُبین کھلی گمراہی میں۔تم بھی

مراه ہوا در تمہارے باب دادا بھی گراہ تھے جوان کی بوجا باٹ کرتے تھے قالو آ انہوں نَ كُما أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمُ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ كَيالاتُ بَينَ آبِ مارك ياس قَ كُويا آب کھیل کرنے والوں میں سے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آ دی کے دل میں اور بات ہوتی ہے محض دل آئی ، مذاق اور چھیڑ خانی کے لیے اور بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جوہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہواس کوتم حق سجھتے ہویا ویسے ہی مارے ساتھ دل کی کررہے ہو، خراق کررہے ہو۔ تو قال فرمایا میں تمہارے ساتھ دل کی مَنْيِل كررها بَلُ رَبُّكُمُ رَبُّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ بِلَكِيْمِهارارب وه ب جوآسانول كا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے۔ میں تمہیں حقیقت بنا رہا ہوں کہ جن کوتم اللہ اور رب سمجھ رہے ہو بہتمہارے رب نہیں ہیں تمہارا رب وہ ہے جوآ سانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمين كاييداكرن والاب اللذي فطرة فن جس فان كوپيدا كياب و أناعلى ذَلِكُم مِنَ الشَّهدِيْنَ اور مِن اس بات يركوا مول من عيمول كدرب رب بي يح نہیں ہیں۔میری بات کو نداق اور دل لگی نہ مجھو میں تمہارے ساتھ کھری کھری بات کررہا ہوں و تسالسلسه حرف وا وقتم کے لیے ہوتا ہے۔ اور الله تعالیٰ کی م ب لا کیندن اَصْنَامَكُمُ البنة ضرور مِن تَدبير كرونكاتمهار بيتول كے بارے مِن مِن ان كى دركت بناؤل گامركب؟ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ بعداس كرتم چرے كيرو كي بشت دکھاتے ہوئے ، جب تم چلے جاؤ کے کیونکہ میں اکیلا ہوں اور تم زیادہ ہو جب تم پشت پھیر كر يطلے جاؤ مے پھر ميں ان كى درگت بناؤں گاان شاء اللہ تعالى عيد كا دن تھا جوان كے ہاں عید ہوتی تھی۔ بت خانے کو انہوں نے خوب رنگ روغن کر کے جیکا یا ہوا تھا کیونکہ عید والے دن نمر ودابن كنعان آكران كى يوجاكرتا تھا۔ بت خانے ميں بہتر (١٤) بت تھے۔

ہوگوں نے کسی کے سامنے سویاں لا کر رکھیں کسی کے آگے حلوا کسی کے آگے قور ماکسی کے آ گےروٹیاں ، تا کہ ان میں برکت پڑجائے۔ کیونکہ بتوں نے تونہیں کھانا تھا برکت بڑ جائے گی ہمارے بیچے کھائیں گے بابرکت ہوجائیں گے۔ پہلے باہرسیرے لیے جاتے چربت خانے میں آتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجاور بھی سارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے کیونکہ کوئی خطرہ تو تھانہیں۔ کیونکہ سارے لوگ بت خانے کوعقیدت کی نگاہ ہے دیکھتے تقےان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی کاروائی ہوگی اوران کی کوئی بےحرمتی كرسكتا ہے۔حضرت ابراہيم عليه السلام لكڑياں كافئے والى جھوٹى سى كلہاڑى لےكرآئے۔ يهلي توبنو لكيماته مذاق كياسورة الصُّفْت آيت مُبرا ٩٢-٩٢ مِن عِفَالَ الا تَأْكُلُونَ " پی کہنے گلے کیاتم کھاتے نہیں۔" حلوا پڑا ہوا ہے بہتمہارے سامنے سویال پڑی ہیں ، کھیر پڑی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مگر کس نے کھا ناتھا؟ پھز فرمايا مَا لَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ "كياب كم بولت نبيس مور" سركار بولوتوسى جواب تودو-حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی بکڑی ان میں سے اکہتریتوں کوتو ڑا اور ایک کوچھوڑ دیا جوان کا بروا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہادب واحتر ام کے لحاظ سے بروا تھا اس کا مجم ا تنابرُ التعابعض اوقات ابيا ہوتا ہے كہ آ دى جسم اور قد كے لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے مگر رہے عبدے کے اعتبارے براہوتا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جسم کے لحاظ سے برا اتھا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِيل حضرت ابراجيم نے كروياان كوكلا \_ عُكلا \_ جُذَاذًا جُذا ذَةً كَى جع ہے بمعنی مکڑا۔ اِللَّا تحبیب والَّهُم مَرجوان كابراتهااس كوچھوڑ دیا۔اس كو كيول چھوڑا؟ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَوْجِعُونَ تَاكُهُوهُ اللَّى طرف رجوع كرير بعض حضرات فرمات بين كه اِلَيْهِ كَا صَمِير حضرت ابرا مِيم عليه السلام كى طرف لؤتى بكراس كوچھوڑ ديا كَتْحَقّْيق كے بعد

ذخيرة الجنان

جب جھے طلب کریں گے اور جھے ہے ہوچیس کے تو میں کہوں گااس بڑے ہے ہو چھالو کہ بیا بس نے کیا ہے۔اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ اِلَیْہ پا کی خمیر کمیر کی طرف لوٹتی ہے۔ معنی ہوگا تا کہاں برے کی طرف رجوع کریں کہ جب مجھے سے سوال جواب ہو کے تو میں کہوں گا بہ بڑا گروگھنٹال ہے اس ہے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ یہ خودرہ گیا ہے اور باقیوں کواڑادیا گیاہے۔جس وقت مجاوراور بجاری آئے اورائے بتوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی توان کے کلیے جل گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ سے کاروائی کس نے کی ہے۔عقیدہ عقيره موتاب جا ب جموناى كيول ندمو قَالُوا كَيْ لِكَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتِنَا كس فى بريكارروائى مار معبودول كساته إنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِينَ البعديثَ البعديثَ وه ظالمون میں سے ہے۔جس نے ہارے خداؤں کے ساتھ بیکاروائی کی ہوه ظالم ہے قَالُوا كَهَ لَكُ مَسمِعُنَا فَتَى سابٍ بم فالكنوجوان يَذْكُرُهُمْ جوان يتول كوياد كرتاب يُفالُ لَمه إبراهيم كماجاتابالكوابراتيم حضرت ابراتيم عليدالسلام كوالله تعالى في برامقام عطافر مايا سورة البقره آيت نمبر الله وَلَقَيد اصْعَلَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِورَةِ لَمِنَ الْصَلِحِينَ "اورالبت حَقينَ مم في جناابراميم عليدالسلام كودنيا میں اور بیٹک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہوئے ۔''

حضرت ابراجيم عليه السلام تمام فدابب مين مسلم تخصيت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نداہب میں مسلم شخصیت تھے۔ مسلمانوں کے قو خیر عقیدے کا حصہ ہیں۔ یہودی ، عیسائی ، صابی سب ان کو اچھی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ میدوستان میں جوہما مہاراج ہیں ان کے متعلق مشہور صوفی عبد الکریم جیلی جو بڑے اکابر ادلیا واللہ میں ہے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کتاب ہے 'الانسان الکامل'' ادلیا واللہ میں سے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کتاب ہے 'الانسان الکامل''

اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوجن کو برہا کہتے ہیں اس سے مرادابرا ہیم علیہ السلام ہی ہیں۔
پھر وہ اس پردلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنے سے کہ جندوہ اس پردلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنے ہوگوں کا امام،
جناعِ لمکک لِلنَّاسِ اِمَامًا [بقرة: ۱۲۳] آ' بیشک میں بنانے والا ہوں آپ کولوگوں کا امام،
پیشوا ،مقداء۔' تو فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے بھی تو لوگ ہی ہیں ان کا بھی
ان کو پیشوا ہونا چاہیے۔حضرت کی دلیل بڑی وزنی ہے۔تو معلوم ہوا کہ ابرا ہیم علیہ السلام
کی قدر کرنے والوں میں وہ بھی تھے بعد والوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا جیسا کے عرب
کے شرکوں نے ابرا ہیم علیہ السلام کی تو حید کو بگاڑ دیا اور وہ گھر جوصرف اللہ تعالیٰ کی عبادت
کے لیے تھا اس میں انہوں نے تین سوساٹھ ابت رکھ دیئے۔

ابن عساکر بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے ''ابن عساکر'' پہلے نایاب تھی اب طبع ہو پی ہے۔ اس میں انہوں نے پھردوایات نقل کی ہیں کہ آ دم علیہ السلام بھی سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ تو کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان کا ذکر بہت کرتا ہے اس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ قَالُوْ اکہنے لگے فَاتُو اِبِه عَلَی عَنْیُ اللّٰہ 
### قَالُوْآءَ آنْتَ فَعَلْتَ هُذَا

قَالُوْ آ كَمْ الْكُولُ عَ انْتَ كَيا آپ نے فَعَلْتَ هلَا كَلَى مِهِ اللهِ كَالِوهِ مُهُ الله كَالِهِ الله كَالِوهِ مُهُ الله كَالِهِ الله كَالِهِ الله الله كَالِهِ الله كَالَ الله كَالِه الله كَالِه وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله والله وال

عبادت كرتے مو مِن دُون اللهِ الله الله عالى سے شيے شيے ما لا يَنفَعُكُمُ شَيْنًا اس مخلوق كى جوبيس نفع دے سكى تمهيں كھيمى و لايك سُورى كم اورن تهمين نقصان دے سی ب أتِ لَکم بلاكت بتهارے لين وَلِسمَا اوران كے ليے تَعُبُدُونَ جَن كَيْمَ عَبِادت كرت بو مِن دُون اللَّهِ اللَّه الله تعالى كسوا افلا تَعُقِلُونَ كِيابِسِ تَم عَقَلَ نَهِينِ ركت قَالُوا كَهِ لِكَ حَدِّ قُوهُ جِلادًاسٍ وَ وَانْتُ صُرُوْآ الِهَتَكُمُ اور مددكروايين معبودول كى إنْ كُنتُم فَعِلِينَ الرَّبُومَ كرنے والے قُلُنَا بم نے كہا ينسنارُ كُونِي اے آگ ہوجا بَوُدًا تُصْدُى وَّسَلَّمًا اورسلامتي والى عَلَى إِبُواهِيُمَ ابراجيم عليه السلام ير وَارَادُوا به كَيْدًا ادرانہوں نے ارادہ کیاان کے بارے میں تدبیر کرنے کا فسجے عَلَیٰ اُن کے اور انہوں نے ارادہ کیاان کے بارے میں تدبیر کرنے کا الْانحسرين يس كرديا بم في ان كوبهت زياده نقصان المان والله و مَجَّينه اورجم نے نجات دی ابراجیم علیہ السلام کو و لُسو طک اورلوط علیہ السلام کو إلَسی الْاَدُضِ الَّتِي اس زمين كى طرف بسر كُنا فِيُهَا جس مِين بم نِے بركت ركى لِلْعَلْمِيْنَ جَهِان والول كے ليے۔

## حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا بنوں کی درگت بنانا:

کل کے سبق میں تم نے بیہ بات تی ہے کہ نمرود بن کنعان جو بڑا ظالم ، جابراور مشرک بادشاہ تھا۔اس کے شاہی بت خانے میں بہتر بت رکھے ہوئے تھے جن کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ضروران کی درگت بناؤں گا۔عید کا دن تھالوگوں نے بتوں کو خوشبوؤں کیساتھ خوب بجایا ہوا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے لاکر

ر کھیں تھیں۔ان کے جاور سروسیا حت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے موقع پاکر پہلے تو ان کے ساتھ فدات کیا کہ یہ تہارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں
کھاتے کیوں نہیں ہو؟ با تیں کیوں نہیں کرتے؟ کلہاڑی سے ان کو تو ڈ بھوڑ ویا سوائے
جوے کے اور خوب ان کی ورگت بنائی۔ جب ان لوگوں نے آکر یہ منظر دیکھا تو ان کے
کلیج بھٹ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ کہنے گئے ایک
نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ اس کی کارروائی ہے۔ کہنے گئے اس کو لوگوں کے
سامنے لاؤ تا کہ لوگ گوائی ویں کہ واقعی اس نے یہ لفظ کہے تھے لا بحینہ ذن اُصنا ہم گئی ما مائے لاؤ تا کہ لوگ گوائی ویں کہ واقعی اس نے یہ لفظ کہے تھے لا بحینہ ذن اُصنا ہم گئی میں ضرور درگت بناؤں گا تہارے معبودوں کی۔'' چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا
گیا اور عدالت قائم ہوئی ، اس کا ذکر ہے۔

قَالُوْآ كَهِاان افروں نے جو تحقیق کے لیے مقررتھ ءَ آنت فَعَلْتَ هلاً كیا آپ نے بیکارروائی کی ہے باله پَتِنا یَابُو هِیمُ جارے معبودوں کی اتھا ہاراہِ ہم علیاللام کے ان کو کوریا ہے قال ابراہیم علیاللام نے فر مایا بسل فَعَلَمُ علیاللام کے ان کو کوریا ہے قال ابراہیم علیاللام نے فر مایا بسل فَعَلَمُ کَبِیرُ هُمُ هذا فَسْنَلُو هُمُ إِنْ کَانُوا یَنْطِقُونَ بلکہ بیکاروائی کی ہوگان کے اس بوے ان کو کی ان کے اس بوے ان کو کھوتو سی کہ یہ کس نے کیا ہے آگر یہ تفتگو کرتے ہیں۔ نے جو کھڑا ہوا ہے پی مان ہے پوچھوتو سی کہ یہ کس نے کیا ہے آگر یہ تفتگو کرتے ہیں۔ ونیا ہیں مشاہدے کی بات ہے کہ بوی محقوق سی مجھوٹی محکومتوں کو کھا جاتی ہیں ، بوی محکومتیں چھوٹی محکومتوں کو کھا جاتی ہیں ان سے پوچھو شاید یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے یہ کاروائی کی ہو۔ آگر با تیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھو شائی ہو اگر با تیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھو شاید یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے یہ کاروائی کی ہو۔ آگر با تیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھو طرف فرکیا ، فورکیا فی قائو آپی کہے گئے انگے مُ آنشُمُ الظّلِمُونَ بیشک مُ طالم ہو۔ جو طرف فرکیا ، فورکیا فی قائو آپی کہے گئے انگے مُ آنشُمُ الظّلِمُونَ بیشک مُ طالم ہو۔ جو

اینے آپ کونہ بچاسکے اور اب عدالت کو بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ بیکاروائی کس نے کی ہے ان کے ساتھ امیدیں رکھنا ہماری غلطی ہے۔جمہور ایک تفسیر بیکرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ جوایئے آپ کونہیں بچاسکے وہ اوروں کو کیا بچا کیں گے اور جو انکوائری اور تحقیق کے موقع پر بات نہیں کر سکتے وہ ہمارے کیا کام آئیں گے۔اور بعض مفسرین یتفسر کرتے ہیں کہ بہ بات تحقیق کرنے والے افسروں نے مجاوروں کو کہی کہ بیتک تم ظالم ہو کہ اِت ملازم ہو کرسارے باہر چلے گئے تہاری ڈیوٹی تقی تم نے ڈیوٹی میں کوتا ہی کر کے ظلم کیا ہے۔ چلوا گر جانا ہی تھا تو ایک آ دھ چلا جاتاتم سارے چلے گئے لہذاتم مجرم مو شُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُ و سِهم بحرانهول نيسر جمالي نگابيل يَحي كرليل اور ابراجيم عليه السلام كوكم على لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْ لآءِ يَنْطِقُونَ آب الحِيم طرح جانة ا بين كدية تفتكونيس كرتے يوبولتے نبيس بين قال فرمايا ابراجيم عليه السلام في اَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ كيابِي تم عبادت كرتے بوالله تعالى كسوا۔ الله تعالى كى ذات سے ور عدر ان كى عبادت كرتے مو منا لا يَنفَعُكُم شَيْئًا وَ لَا يَضُوُّكُم جونه ميل افع دے سکتے ہیں اور شقصان دے سکتے ہیں اُفِ لَکُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ ہلاکت ہے تمہازے لیے اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ تمہارے اویراف ہے تمہارے اویر تف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی جن کی تم یوجا كرتے ہو۔جوائے آپ كونبيں بياسكاور تحقيق كے موقع بر بچھ بتانبيں سكے اور تم نے خود اقراركيائے كرية تفتكونهيں كرتے يه مفت ميں تمهار الدبن كئے ہيں أ فلا تَعْقِلُونَ كيا پس تم عقل نہیں رکھتے۔اتی بات تہمیں سمجھ نہیں آتی۔

#### د نیامیں ضد کا کوئی علاج نہیں:

انساف کا نقاضا تو بیتھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگوکوئ کر جومدل تھی اوران کی کاروائی کود کیھ کرعبرت حاصل کرتے مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔الٹا کہنے گئے کہاس نے ہمارے کلیج جلائے ہیں ہمارے بت تو ڈکر قَالُوُ ا کہنے گئے حَرِقُو ہُ جلاوُ اس کوتا کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کردیا کہ فلال مقام پر ہم نے آگ کا بھٹا گرم کرنا ہے جس میں سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنا ہے۔

#### گالیاں دین اوررد کرنے میں فرق ہے:

ہے۔ گراس طرح کہنا کہ تمہارے لات کی ایسی کی تیسی منات کی ایسی کی تیسی العیاذ باللہ اگر تم اس طرح کرو گے تو وہ تمہارے سے خدا کوگالیاں دیں گے۔ تو گالی اور چیز ہے اور دوکرنا اور چیز ہے۔ ہال! اگر کوئی اپنے غلط نظر جات کی تر دید کوتو ہیں سمجھے تو یہ بات الگ ہے بیشک سمجھے تر ہیں باطل کی تر دید کرنا ہے۔

مهاجرین حبشه کی استقامت:

احادیث اور تاریخ کی کتابون میں نِر کور ہے کہ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں پر مظالم کی انتہاء کر دی تو چوہتر کے قریب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تگر کے والوں کو پھر بھی سکون ندآیا۔مہاجرین کے تعاقب کے لیے ایک وفد حبشہ بھیجاجس میں عمر وابن العاض اور عبدالله ابن ربیعه شامل تھے۔ یہ بڑے ہوشیار، حالاک اور مجھدار آ دی تھے۔انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ پچھلوگ ہمارے ملک سے بھاگ کرتمہارے ملک میں آئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بادشاہ نجاشی بڑا عقلمند تھا اس نے کہا کہ میں دوسروں کی بھی بات سنوں گا یک ظرفہ کاروائی نہیں کرونگا اور یہ بہترین اصول ہے کہ دونوں طرف سے بات سنواور پھر فیصلہ کرو۔حضرت علی کے فرماتے ہیں گہآتخضرت کے نے مجھے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجنا جا ہاتو میں نے کہا حضرت! میں نوعمر ہوں اور تجربہ کوئی نہیں ہے بوے مشكل مسائل اورمقدے آئيں كے تو ميں كيے فيصلہ كروں گا؟ فرماتے ہيں كه آتخضرت ﷺ نے میری حیماتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا میں بچھے گر کی بات بتا دیتا ہوں۔وہ سے کہ جب تمبارے سامنے ایک فریق ایناموقف پیش کرے تو فیصلنہیں کرنا جب تک دوسر فریق كاموقف ندى لينافر اتي بي فَمَا زِلْتُ فَاضِيًا "مين جَج بن كيا-" تونجاش في كما کدیس ان کی بھی بات سنوں گا۔ کہنے گے ان کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے وہ ایسے

یں ویے ہیں۔ عارے قرم کی (مقروش) ہیں مادے علام ہیں مارے ساتھ سے دو۔ فرمايا اليي نبيس موسكتا - چنانچه محابه كرام داري وفت ديا ميا ـ حضرت جعفر طياري مهاجرين كفي مائد مع يقع ،ان كى يا تيسنس اورفر مايا حضرت! واقعى بيريار يا في بيل ان كفلام تصابنيس بي اب بيرقم وعدكمة واوبو محدين رباستلة رض كاتوا كرتوادا كريط بين اكرايك آ دھ كا ہو كا تو وہ كھائے فين بين ان شاء الله تعالى ادا كرديں ہے۔ جب مشرکوں کے وفد سے بات نہ بی تو مینتر ابدلا۔ کہنے لگے کہ بہ معزت عیسی علیہ السلام کی تو بین کرتے ہیں ان کو ابن اللہ نہیں مانتے نہائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمهارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر طیار علیہ نے پیپیویں یارے کی آیات پڑھیں جن شريالفاظ بحى آتے ہيں إن هو الآعبُ ق أنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا هُ مَثَلًا لِبَنِي اِمْسَ انِیل [ زخرف: ٥٩] منہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام محرایک بندہ جس برہم نے انعام کیا اور بنایا ہم نے اس کونمونہ بن اسرائیل کے لیے۔ "جب بیآیت کریمہ برجمی تو عمرو بن العاص نے کہادیکھوجی! تو بین کر گیابندہ کہاہے۔ نجاشی نے ایک تزکا اٹھایا اوراس کا کنارہ سامنے کرکے کہا کہ اتن مجمی تو بین نہیں ہوئی واقعی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اسين ذبن مين كوئي تو بين مجھے تو مسجھے بلكہ حقیقت يہى ہے۔ جيسے آج كل كے جالل كہتے ہیں کہ آنخضرت کو بندہ کہنے میں آپ کی کو بین ہوتی ہے لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔اگراس میں تو ہین ہے تو پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ہم ہرنماز میں تو ہین کے مرتکب ہوتے میں کیونکہ التحیات کے بغیرتو نماز بوری ہیں ہوتی اور التحیات میں ہے اَسُهَدُ اَن لا الله إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اورا كرافظ عبر من توبين موتى تورب بتعالی ہمیں جمعی بیہ پڑھنے کاسبق نہ دیتا۔اس طرح اگر کوئی شخص بزرگوں کو حاضر وناظر نہ سمجے، عنارکل نہ سمجے، رزاق نہ سمجے تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی تو ہین کرتا ہے۔

یہ ان کی سمجھ ہے درنہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، فرشتوں کے اپنے اپنے در ہے ہیں نہ

ان میں گوکی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ حاضر ناظر ہے، نہ مخارکل ہے، نہ کوئی عالم الغیب

ہے۔ان صفات کی ان سے فی کرنا اوراجھ طریقے سے ان کی تردید کرنا اہل حق کا فریضہ
ہے اور یہ گائی ہیں ہے۔

# منجنیق تیار کرنے والے انجینئر کانام:

چنانچهآ گ کا بهت برا بعثا (الا وَ) تیار کمیا گیااس میں حضرت ابراہیم علیه السلام کو تھننگنے کیلئے میزن نامی الجینئر نے آلہ مجنیق تیار کیا کہاس کے ذریعے درمیان میں میمینکیس كهابراتيم عليه السلام بابرنه آجائين اور" دارمي شريف" جوحديث كى كماب ہال ميں ہے کہ جُرِّدَ عَنِ القِیَابِ" ابراہیم علیہ السلام کے سارے کیڑے انہوں نے اتاردیتے۔" نگا کر کے رسیوں میں جکڑ کر منجنیق میں بٹھا کرآگ کے درمیان میں بھینک دیا۔اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کوجلا ڈالو و انصرو آ الهتگم اور مدد کروا ہے معبودول کی إن كُنتُ فَعِلِينَ الربوم كه كم كرن والے -جب انہوں نے ابراہيم عليه السلام كوآگ مي وُال ديا تُوالله تعالى فِي آك كُونِكم ديا فرمايا فَلْنَا يننَارُ كُونِي بَرُدًا وَمَسَلْمًا كَهَا بَم فِي اے آگ ہوجا محتذی اور سلامتی والی عَلَیٰ اِبْراهِیْمَ ابراجیم علیه السلام پر۔ حافظ ابن کثیر تقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھٹے سے بالکل سیح سالم باہرآ گئے تو ان کو باب نے بالفاظ کے نِعْمَ الرَّبُ رَبُّکُ یَا إِبْرَاهِیمُ "اے ابراہیم تیرارب برا خوبصورت ہے بہت اچھا ہے۔ "مگرایمان پھربھی نہیں لایا۔ اپنادھر انہیں چھوڑا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَادَادُوا بِ کَیدًا اورانہول نے ارادہ کیاان کے بارے میں تدبیر کرنے

کا۔ لینی ان کوجلانے کی تدبیر کی فَجَعَلْنهُ مُ الْاَحْسَرِیُنَ پی کردیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ہاتھ پاؤں تھکائے وہ جل کررا کھ ہوگئیں حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔

چھکل مارنے کا تواب:

اس مقام پربعض سیرت نگاراور تاریخ واسلے لکھتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ گھروں میں جو چھپکلی ہوتی ہے یہ پھو تک مارتی تھی کہ آگ تیز ہو۔ بھی! تیری پھو تک مارنے تھی کہ آگ تیز ہو۔ بھی! تیری پھو تک مارنے نے کیا ہوگا؟ پہلے آگ کے شعلے آسان کے ساتھ با تیں کررہے ہیں مگروہ ابنا جبث باطن ظاہر کررہی تھی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جواس کوایک ہی ضرب سے مارے گا اس کوسونبر کا ثواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو پھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو پھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو اس کے گھر بھی اتنا ہی شواب ملے گا۔ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں چھڑی کے کران کے چیچھے گی رہتی رضی اللہ تعالی عنہا جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں چھڑی کے کران کے پیچھے گی رہتی تھیں اور تاریخ میں یہ تکھا ہے کہ کالی کات اور بعض نے بلبل کا کہا ہے کہ یہ قطرہ پانی کا قطرہ گرایا پرندوں نے ندان کیا کہ تیرے اس کر بہت بلندی پرگی اور اس جھٹے پر پانی کا قطرہ گرایا پرندوں نے ندان کیا کہ تیرے اس جو پھی والے قطرے سے بھٹا بچھ جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں بچھا تو نہیں سکی مگر اللہ تعالی کے تاکہ میں ایک قطرہ یانی کا تو گرائی ہوں۔

فرمایا و نَجَیُنهٔ اور ہم نے ان کونجات دی و کُوطًا اِلَی الْارُضِ الَّتِی بِنُوکُنَا فِیُهَا لِلْہُ عَلَیْ اِلْارُضِ الَّتِی بِنُوکُنَا فِیهَا لِللَّهِ عَلَیْ اِللَّهُ اور ہو طعلیہ السلام کوبھی جوان کے سکے بھیجے تھے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی جہان والوں کے لیے۔اس زمین ہے مرادشام کا علاقہ ہے۔اس وقت اردن ، لبنان ،موجودہ شام اور اسرائیل بیرمارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔اب ان باطل

والمعان

قران نے اس کو ایس کو ایس کو ایس مادر مسلمان مریدا اول کے داول میں ایک دوسر مے

ار میں ایک فررت میری ہے کہ دو کا فرول کیسا جواف کر سکتے ہیں محرا ہیں میں ل

کرنیس وف سکتے ۔ اللہ تعالی ان کو محد عطافر مائے ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی
طرف اجرت کرمے۔

## ووهنالة إشعق

وَوَهَبُسنَا لَمَهُ اور يَحْثُا بِمِ فَ ابرابِيمِ عليه السلام كو اِسْدَى اسَاق وَ وَكُلُّا اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يَعْهُونَ اور يعتوب عليه السلام نافِلَة انعام مِن وَكُلُّا اور برايك كو جَعَلْنا بنايا بهم من جهم في جنايا ان كو اَئِمَة بهي وائه له وَوَ عَلَنا بنايا بهم من بنايا ان كو اَئِمَة بهي وائه له وَ وَعَلَنا فَهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا مُولّوا وَل

حُكُمًا ديابم في عَمَم وعِلمًا اورعلم وأنجيننه اورنجات دى بم في الناكومِنَ الْقَرْيَةِ السِّسِي سے الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبِّئِثُ جَس كَ باشندے برے عمل كرتے تھے إِنَّهُمُ بِينك وہ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ برى توم تھے فسِقِيْنَ نافرمان وَادُخَلُنهُ اورداخل كياجم في لوط عليه السلام كوفي رَحْمَتِنَا ين رحمت مين إنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِينَكُ وه نَيكول أمين سي عظم وَنُوحُ اورنوح عليه السلام كو إذْ نَادِى جَلَ أَوْتَ السَّ فِيهَارا مِنْ قَبْلُ السَّ يَهِلَ فَاسْتَجَبُنَا لَـهُ يس بم في تبول كياس كي وها كو فَنَجَيْنَهُ يس بم في تجات دى الى كو وَ اَهْلَهُ اوراس کے گروالوں کو مِنَ الْکُونِ الْعَظِیْم بری بینائی سے وَ نَصَونُهُ اور ہم نے مددی اس کی مِن الْقَوْم اللَّذِيْنَ اس قوم كمقابل مِن كَلُّهُوا بِالْسَيْنَا جَهُول فِي حَمِيلًا يَا مِهَارِي آيُول كُو إِنَّهُمْ كَانُوا بِينْك وهُمَّى قَوْمَ سَوْع برى قوم فَاغُرَ قُنهُمُ أَجُمَعِينَ لِي بم في النسب كوغرق كرديا-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اوپر سے چلا آرہا ہے۔ کل آپ حضرات نے تعمیل سے سنا کہ ان ظالموں نے جب ابراہیم علیہ السلام کوآ گ کے الاؤیس ڈالاتو اللہ تعالیٰ نے آگ کوتھ دیاوہ کل وگزار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ و بہار بنادیا آگ نے صرف رسیاں جلا تعمی جن سے ابراہیم علیہ السلام کو با عما گیا تھا۔ جب آگ سے باہر تشریف لا نے تو والد نے کہا نیعم المر ب رہیک یک اِبو اهیئم "اے ابراہیم آپ کارب بہت اچھا ہے۔ "مگر دھر انہیں چھوڑ ا، ایمان نہیں لایا۔ پھرابراہیم علیہ السلام ای اہلیہ حتر مہدرت سارہ علیہ السلام اور بھینے لوط علیہ السلام کے ہمراہ یہاں سے شام ہجرت کر گئے۔

رائے میں بدواقعہ بھی پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ نے فی فی پر ہاتھ ڈالنا چاہا گررب تعالی نے اس کو کامیابی نددی۔ آخر پیفیبر کی بیوی تھی بلکہ اس نے اپنے پاس سے ایک لونڈی معزت ہاجرہ علیہ السلام ابراجیم علیہ السلام کودی جن کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام بیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیں۔

حضرت ابراجيم عليه السلام برالله تعالى كانعامات:

تواس مقام يرارشاد ع و وَهَبْنَ اللَّهُ السَّحْقُ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةٌ اور بَحْشَاجُم نے ابراہیم علیہ السلام کواسحاق اور یعقوب علیما السلام ہوتا انعام میں۔عرفی زبان میں نَافِلَةً كَمْغَى زيادتى كي مي آتے بين أورنغلوں كفل اى ليے كہتے بيل كدو وفرضول ے زائد ہوتے ہیں۔ تو ابر اہیم علیہ السلام نے اولا دیا تھی رب تعالیٰ نے ان کواولا دیجی دی اوران کی زندگی میں بوتا بھی دیا اور اسحاق علیہ السلام اس بیوی سے ہوئے جسکو اولاد کی امیر بھی نیس تھی ۔سورہ ہودآ بت نمبراے میں ہے کہ جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے خوشخرى سنائى توحفرت ساره عليها السلام كيخ كيس ينويسكنى ء أليلا واكساع بجوز وُهُ لَهُ السَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلُوا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ " إِلَا الْسُوسِ مِحْ رِكِيا مِن بِحِجْول كَي حالاتکہ میں بوڑھی ہوں اور مدمیرا خاوئد بوڑھاہے بیٹیک البتہ بیتو عجیب بات ہے۔میری عمرنتانو بسال ہےاورمیرے خاوند کی عمرایک سوہیں سال ہے۔اللہ ثعالی کے فرشتے نے كَهَا أَتَعْجَبِينَ مِنُ أَمُو اللَّهِ " كَياآب تَعِب كرتى بِي الله تعالى كم ير-" توالله تعالى نے بیٹا بھی دیااور ہوتا بھی دیا و کلا جَعَلْنَا صلحِیْنَ اور ہرایک کو بنایا ہم نے نیک۔ حضرت اسحاق علیدالسلام پیغمبر ہیں پیغمبرے زیادہ کون نیک ہوسکتا ہے۔ لیقوب علیہ

# السلام بھی پیمبر ہیں پھران کے بیٹے بوسف علیہ السلام بھی پیمبر ہیں۔

وَجَعَلْنَهُمْ اَئِمَةُ اورجم نے بنایاان کوامام اور پیشوایّهٔ دُوُنَ بِاَمْرِ نَا وہ راہنمائی کرتے سے سے ہمارے کم کے مطابق اپنے حق میں نیک اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے ہے۔ دوسر ول کے اصلاح کی فکر کرنا جا ہے:

دیکھو! پیشک خود نیک ہونا ہڑی بات ہے لیکن جدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت الله يحرت على على وخطاب كرك فرمايا لآن يَهُدِى اللَّهُ بكَ رَجُلاً وَاحِدًا حَيْرٌ لَکَ مِنْ حُمُرِ النِّهُمِ " ياور كو! آپكى وجهاك آدى كويمى بدايت نصيب بوجائ توسرخ رنگ کے اونوں سے آپ کے سلیے بہتر ہے۔ "بعنی عرب میں سرخ رنگ کے جتنے بھی تیتی ادنت ہیں ان سب کوتم مدقد کر دوقو اتنا اواب نبیں ملے گا جتنا ایک محض کے بدايت يافته موسة كافع كارجوامل تزب تفي الله وه بم جهور بين بالله تعالى جزائ خرمطافر مائے مولانا محد الماس كونى ول فيوسة موسة موسة سليك كودوباره زنده كر ديا۔الحداللہ!اس وقت بورى دنيا من تبلينى سائتى موجود بين ہمسب كوكركرنى جاہے۔ يبلے اہے کمر کے افراد کی اصلاح کرنے کی مجرائے مطے اور برادری کی اور بدنہ مجموکہ بینکر صرف مواوی نے کرنی ہے اور ہم مزے کرتے رہیں۔سب کو اگر مند ہونا جا ہے۔اللہ تعالی سَرُوْرَهُ إِكْنَاتُكُمُ خَيْسَ أُمَّةٍ أَحْسَ جَستُ لِسَلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنتعودة مرتم بهترين امت بوتهي لوكول كے ليے پيداكيا كيا بيكى كاعكم كرتے بواور برائی ہے منع کرتے ہو۔ "فرمایا کہ ہم نے ان کو پیٹوا بنایا را ہنمائی کرتے تھے ہمارے عم كمطابق وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ الْبَحْيُواتِ اورجم في كابراجيم عليه السلام،

اسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام اوراو يرموي عليه السلام كالجعي ذكر هوا ہے، كي طرف التحكام كرنى وإقام الصَّلُوةِ اورنمازة الم كرنى وَإِيْسَاءَ الزَّكُوةِ اورز لوة ادا کرنے کی۔ بیاللہ تعالیٰ نے پینمبروں کوخطاب کر کےان کی امتوں کوسیق دیا ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے اور موت وحیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تا کہ وہ تمہارا امتحان لے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُوكُمُ ٱيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً [ كَلُّ: ٢٩]''رب تعالی نے موت کو پیدا فر مایا اور زندگی بنائی تا کہتمہارا امتحان لے کہتم بیں ہے کون اچھے کام کرتا ہے۔''ہرآ دمی کو پیعزم کر لینا جا ہے حتی الوسع جو نیکی میری تو فیق میں ہوگی وہ نہیں جھوڑوں گا اور برائی نہیں کروں گا۔ بیاختیاری چیز ہے۔ جتنائس کے اختیار میں ہے اتنا كرے۔ايمان كے بعد تمام عبادتوں ميں نماز سرفيرست ہے قيامت والے دن اللہ تعالی کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور قر آن یا ک میں آتا ہے دوز خی لوگ ا ميك دوسر الصير الحي من السَلَكُ عُمْ فِي سَفَر [سورة المدرث] وحمهين دوزخ مين كس چزنے ڈالا ہے۔ "وہ كيس مح لسم مَك مِسنَ الْمَصَلِيْنَ "جم تماز پڑھنے والول میں سے نہیں تھے۔ او بہلاجرم بدہ تلائیں کے کہ ہم نماز نہیں بڑھتے تھے۔ نماز ایک اليى عبادت ہے جوتمام عبادتوں كامجموعہ ہے۔ بدنى ، بالى ، زبانى سب اس ميس آجاتى بيس ادرنماز کے بغیراسلام کا کوئی تصوربیس ہے السطان فی عماد الدین "مازوین کاستون ے۔ استون کے بغیر ممارت کمڑی میں ہوسکتی۔ صحابہ کرام مال فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور کا فر کے درمیان فرق موف تماز ہے بھتے تھے۔ یا حتا ہے تو موس ہے نہیں یا حتا تو کا فر

فرمایا ہم نے ان انبیاء کرام علیم السلام کی طرف وحی بھیجی اجھے کام کرنے کی ، نماز

قائم کرنے کی ذکو ۃ اداکرنے کی و کائوا کنا عبدین ادر تصوہ ہماری عبادت کرنے والے۔ ہمارے علاوہ کی کی عبادت نہیں کرتے تھے و کُو طا ا تَیُنه کُ حُکمًا وَعِلْمًا اور الله علیہ السلام کودیا ہم نے تھم اور علم سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو بی بنایا اور تھم دیا کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور علم عطافر مایا جوان کی شان کے لاکت اور مناسب تھا و ّنَجَیُنهٔ مِنَ الْقَرْیَةِ اور ہم نے ان کو نجات دی السبتی سے الّیہی تحانی تُ تُعمَلُ الْحَبَنِینَ جس کے باشندے برے کام کرتے تھے۔

ہم جنسی کے مرض کی ابتدا:

اس بن کا نام سدوم تھا۔ یہ اس علاقے کی بڑی بستی تھی اور اس کی کائی آبادی تھی
اس کے آس پاس چوٹی چوٹی بستیاں تھیں۔ اس بتی کر ہنے والے پہلے مجرم ہیں اس
گناہ کے کہوہ مردول کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے۔ سورہ عکبوت آیت بمبر ۲۸ میں ہے
مَا سَبَقَ کُمہُ بِنِهَا مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعَلْمِينَ 'دنہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ تم
مَا سَبَقَ کُمہُ بِنِها مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعَلْمِينَ 'دنہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ تم
ما سَبَقَ کُمہُ بِنِها مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعَلْمِينَ 'دنہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ تم
کور اڑا تے ، ایک دومر بے پر پھر چھینے ، ایک دومر بے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی ہوا فاری
کور اڑا تے ، ایک دومر بے پر پھر چھینے ، ایک دومر بے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی ہوا فاری
کرنے کا مقابلہ کرنا کہ کس کا دھا کا زیادہ ہوتا ہے۔ قسط پیفٹ الا صَابِع الگیوں کے
ناخنوں کورنگنا ، جیسے آج کل ناخن پالش لگاتے ہیں۔ یہ تمام جرائم ان میں تھے۔ حضرت لوط
علیہ السلام نے ان کو براسمجھا یا مگروہ بازئیس آئے۔ جب کوئی آدی ضد پر اڑ جائے تو اس کو
کوئی بات سجونہیں آئی۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس قوم پر چارتم کا عذا ب آیا۔
کوئی بات سجونہیں آئی۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس قوم پر چارتم کا عذا ب آیا۔
ان کی آئھوں کی بینائی ختم کردی گئی۔ سورۃ القریس ہے فَطَمَسُنا اَعُینَا ہُمْ مُنَا اَعْینَا ہُمْ مُنْ دُمْ کوری کی۔ سورۃ القریس ہے فَطَمَسُنا اَعْینَا ہُمْ مُنْ کُنُ کُنُوں کی بینائی ختم کردی گئی۔ سورۃ القریمیں ہے فَطَمَسُنا اَعْینَا ہُمْ مُنْ کُنُ کُنُوں کی بینائی ختم کردی گئی۔ سورۃ القریمیں ہے فَطَمَسُنا اَعْینَا ہُمْ مُنْ کُنُ کُنُوں کی بینائی ختم کردی گئی۔ سورۃ القریمیں ہے فَطَمَسُنا اَعْینَا ہُمْ کُنُ

نے مٹادیں ان کی آئکھیں۔'' پھران کے سروں پر پتھر برسائے ، پھرالیبی ڈراؤنی آواز آئی

كدان كے كليح بيث محتے ، پھر جرائل عليه السلام نے سارے علاقے كوئر براٹھا كرالثا ويا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [سورة بهود:٨٢] "بهم نے كرديا اوپروالے حصے كو شيے\_"الله تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ جن جرائم کی وجہ سے وہ تو میں تباہ ہوئی ہیں ہم ان سے چے جا کیں ۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ جو گناہ ایک ایک قوم کرتی تھی وہ سارے اس قوم میں موجود ہیں۔ دفعتاً ہلاک نہ ہونے کی وجہ أتخضرت الليكى دعاب ورندان مين ايك ايك عيب تعاجار سے اندرسارے عيب بيں۔ قرمايا إنَّهُمْ كَانُوا قُومَ سَوِّءٍ فَسِقِينَ بِيتُكُ وه برى توم تصافر مان وَ أَدْخَلُنْهُ فِي رَحُمَتِنَا اورداخل كيا بم في لوط عليه السلام كواين رحمت من النَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بيتك وه نیکول میں سے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں بعض روایات میں تین کا بھی ذكراً تا ہے۔حضرت لوط عليه السلام كى بيوى نے ان كاساتھ نبيس ديا بيٹياں موس تھيں اور چنداورمومن تقے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلیں جائیں ہم نے اس علاقے کوالٹ کر پھینک دیناہے۔

وَنُوْحًا إِذْ نَادَاى مِنْ قَبُلُ اورنوح عليه السلام كوبهم نے بات دى جب پكارااس ئے اس سے پہلے حضرت نوح عليه السلام كا زمان حضرت ابراجيم عليه السلام ، اسحاق عليه السلام ، يعقوب عليه السلام ، يوفو عليه السلام سے پہلے ہے -حضرت نوح عليه السلام نے ماڑھے نوسوسال قوم كو وعظ ، تبليغ كى - دائى كو ، دات كو ، كھلے فظوں ميں ، چھت پر چڑھ كر ماڑھے نوسوسال قوم كو وعظ ، تبليغ كى - دائى كو ، دات كو ، كھلے فظوں ميں ، چھت پر چڑھ كر اعلان كيا يلقو م اعبدو الله مَا لَكُمُ مِنُ اللهِ عَيْدُهُ [اعراف : ٥٩] "اے ميرى قوم! عبادے كو دائلة ما لَكُمُ مِنُ اللهِ عَيْدُهُ [اعراف : ٥٩] "اے ميرى قوم! عبادے كو دائلة ما كُمُ مِنُ اللهِ عَيْدُهُ إِلَى عَلَى اللهِ عَيْدُهُ كُمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدُهُ كَلَى اللهِ عَلَى كو دائلة تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كہا الله تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كہا الله تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كہا الله تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كہا الله تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك ميك كان ميں كہا الله تعالى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك ميك كے كان ميں كھون كو تعلى كے مواكونى عبادت كے لائق نہيں كى دعوت دى يعنى ايك ايك ميك كے كان ميك كے كان ميك كے كان ميك كون كے كان ميك كے كے كان ميك كے كان ميك كے كان ميك كے كون كے كو

لاير الفيعاد

-4-

# حعرت نورج عليه السلام يرايمان لان والول كى تعداد

سورونورجی پوری تفسیل موجود ہے سورہ ہودا بیت بمبر ۱۳ میں ہے و مَا امْنَ مَعَة إِلاَّ قَلِیلٌ ''اور بیں ایمان اللہ ہے ان کے ساتھ کر بہت تھوڑے۔' بعض تغیروں میں ۱۸۰۰ کا ذکر آتا ہے بعض میں چورای کا بسوا دی پورانہیں ہوا، یوی ایمان نہیں لائی ، ایک بیٹا ایمان بی کانام تھا۔ تو نوح علیه السلام نے پکاراستا کیسواں پارہ سورۃ القر میں ہے قلاقا رَبّه آئی مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ ''پی دعا کی نوح علیه السلام نے این رب میرا بدلہ لے۔' ساڑھے نوسوسال مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیک میں عاجز ہوں ہی میرا بدلہ لے۔' ساڑھے نوسوسال مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

الإليآء قدم پرچلواور كافرتوموں كے طريقے ندايناؤ۔

 والے سے وَعَلَّمٰنَهُ اور ہم نِ تعلیم دی ان کو صَنعَة بنانے کی لَبُوسِ زره لکھُم تہارے لیے لِشُحصِنگُم تا کہ وہ بچائے ہمیں مِن بَ اُسِکُم تہاری لڑائی میں فَهَلُ اَنْتُم شَا کِوُونَ پی کیا تم شکراداکرتے ہو وَلِسُلیُمنَ الرِیْحَ الرِیْحَ الرائی میں فَهَلُ اَنْتُم شَا کِوُونَ پی کیا تم شکراداکرتے ہو وَلِسُلیُمنَ الرِیْحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے سخر کیا ہواکو عَاصِفَة بڑی تیزچلی تی تخوی بِامْدِ ہَ چلی تھی ان کے حکم سے اِلَی الْاَدُ ضِ الَّتِی اس زمین کی طرف بنو کھنا فِیْها جس میں ہم نے برکت رکھی ہے و کُنا بِکُلِ شَیءَ علیمینَ اور ہم ہم برچیز کوجانے والے ہیں وَمِنَ السَّیْطِینِ اور جنات میں سے ہم نے تالی ہم ہرچیز کوجانے والے ہیں وَمِنَ السَّیْطِینِ اور جنات میں سے ہم نے تالی کیے مَنُ وہ یَعُوصُونَ لَنهُ جُووَطُ لُگاتے سے ان کے علاوہ وَ کُنا لَهُمُ حَفِظِیُنَ اور عَمَالُونَ عَمَلاً اور عَمَالُونَ عَمَلاً اور عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالاً وَ مِن السَّی علاوہ وَ کُنَا لَهُمُ حَفِظِیُنَ اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالَ کَ عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالَ اللَّهُ مَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالَ کَ عَمَالاً اور عَمَالَ کَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالَ کَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالُونَ عَمَالاً اور عَمَالِ کَالِمُ مِنْ الْکُونَ ذَلِکَ اس کے علاوہ وَ کُنَا لَهُمُ حَفِظِیُنَ اور عَمَالِ کُمُونَ وَلِیکَ اس کے علاوہ وَ کُمُنَا لَهُمُ اللَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللْکُونَ وَلُونَ ذَلِکَ اسْ کے علاوہ وَ کُمُنَا کُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلَالَ اللْکُونَ وَلَالَ اللْکُونَ وَلَالَ کُونَ وَلُونَ وَلَالْکُونَ وَلَالْکُونَ وَلَالْکُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلَالِ کُونَ وَلُونَ وَلَالَ الْکُونَ وَلَالَ کُونَ وَلَالِ کُونَ وَلَالِ کُونَ وَلَالْکُونَ وَلَالَ کُونَ وَلُونَ وَلَالَ کُونَ وَلَالِ کُونَ وَلُونَ وَلَالَ کُونَ وَلَالْکُونَ

شرى طور پروكيل كى كوئى ضرورت نېيى :

حضرت داؤد عليه العسلاة والسلام خليفة الله في الارض كوالله تعالى نے نبوت عطا فرمائي اورز بور كتاب عطافر مائي حضرت داؤد عليه السلام كا نيس بيٹے تھے۔ان ميں سے ايک پنج بر حضرت سليمان عليه السلام شخے حضرت داؤد عليه السلام كوالله تعالى نے اس علاقے كا بادشاہ بنایا۔ایک دن ابنی عدالت میں فصل خصومات یعنی مقد مات سننے کے لیے بیٹے ہوئے تھے كہ کچھلوگ پریشان ہوكر آئے۔اس زمانے میں ججوں اور قاضوں كيساتھ براہ راست گفتگو ہوئے تھے كہ جھلوگ پریشان ہوكر آئے۔اس زمانے میں ججوں اور قاضوں كيساتھ براہ راست گفتگو ہوئے تھے اور اسلای قانون كے مطابق ته ہيں جج كو ملنے كے لیے كسی وكيل كی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں!اگر تم

الانبيآء

111

مناسب بھو کہ اپنے مقدے کی اچھی طرح پیردی نہیں کر سکتے یا جج اور قامنی کی زبان تم نہیں جانے تو مخبائش ہے کہ اپناو کیل مقرر کرلوور نہ تہیں شری طور پر کسی و کیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ورخواست دینے کے لیے کسی کورٹ فیس فکٹ کی ضرورت ہے۔ آج تو اپنا مقدمہ لڑنے کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔

تو خیر کچھلوگ اینا مقدمہ لے کر حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عدالت میں آئے . كنے لكے حفرت! ہم نے برى محنت كيماتھ كيتى كاشت كى اس كى كودى ( على أنى ) كى ، يانى لكايا اور اس تعين كے علاوہ عالم اسباب ميں جارا اور كوئى كزر اوقات بھى نہيں ہے۔ اور ہارے مسائیوں کی بے شار محیر برکیاں رات کو بیتی میں جایزیں اور صفایا کر دیا۔ حضرت! بیشک خودتشریف لے جا کرمعاینه کرلیں یاا بتانمائندہ بھیج کر محقیق کر ٹیس ہمارا ہوا نقصان ہوا ہے۔حضرت داؤدعلیہ السلام نے تحقیق کی تو واقعثا بات ٹھیک تھی دوسرے لوگوں کی تھیتیاں برسی او نجی او نجی تغیس اوران کے ہاں ایک بودائھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ جھدارآ دمیوں سے جو کینی کے ن کو جانتے تعے مشورہ کیاان کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ مثال کے طور پرانہوں نے بتایا کہان کا یا نج بزار کا نقصان ہوا ہے۔ مثی کوفر مایا کہ لکھ لومدی کا پانچ ہزار کا نقصان ہواہے بھیر بر بوں دالوں ہے بوجھا کہتم نفذی صورت میں ان کاب نقصان ادا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یاس تو صرف یمی ربوڑ ہے۔ جب ربوڑ کی قیمت لگائی تو بھی یا نجے ہزار بنتی تھی۔ فر مایا یہ بھیٹر بکریاں تھیتی والے کے حوالے کردو۔ یہ فیملہ سادیا۔ حطرت سلیمان علیہ السلام ہمی مقدمہ سن رہے تھے اللہ تعالی نے ان کے دل من القاوكيا - كمن الكابا بي إلى بعي كوئي بات كرسكا مون؟ فرمايا كيون نبين! كمن لك ا بھی کیتی کی جزیں موجود ہیں بیر بوڑ دالے کے حوالے کرووہ اس کو یانی دے ، کوڈی کرے، اس کی حفاظت کریں اور ان کار پوڑھیتی والے کے حوالے کردیں وہ ان کا دودھ اکال تکال کریئیں۔ جب کھیتی جو ان ہوجائے تو کھیتی کھیتی والوں کے حوالے کردی جائے اور ریوڑ دولوں کے حوالے کردیا جائے۔ ندان کا نقصان ہو اور ندان کا نقصان ہو۔ اس کا فر اپوڑ والوں کے حوالے کردیا جائے۔ ندان کا نقصان ہو اس کا فر کر یں داؤ دعلیہ اس کا فر کر ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں و دَاؤ دُ وَ سُسلَیْسَمْنَ اور آپ ذکر کریں داؤ دعلیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اِذ یکٹی کمن فی المُحَوِّثِ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا گھیتی کے بارے کمن اِذ نسفشٹ فیلید غنہ الْقُوم جس وقت رات کو جاپڑیں اس کیا گھیتی کے بارے کمن اور تھے ہم ان کے فیصلے کے گواہ میں ایک قوم کی جھیڑ کریاں و کئٹ آلے کہ کم چھیم شاہدیئن اور تھے ہم ان کے فیصلے کے گواہ میں ایک قوم کی جھیڑ کریاں و کئٹ آلے کہ کم جھیم شاہدیئن اور تھے ہم ان کے فیصلے کے گواہ میں ایک قوم کی جھیڑ کریاں و کئٹ آلے کہ کم ان جم اور دولا وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی جس تھا۔ 
معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو اماموں کی رائے میں کیوں نہیں ہوسکتا:

اس سے معلوم ہوا کہ معصوموں کے فیصلے میں بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں پیغیبر ہیں اور پیغیبر معصوم ہوتا ہے۔ تو جب معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے اور دونوں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے اور دونوں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ اور ایک کی اس سے ذرا کم رتو اماموں کی رائے میں اختلاف کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ہم اماموں اور مجتهدین کو معصوم بھی نہیں سیجھتے۔ بات ہے ائمہ جبہدین کی جو دافعتا مجبہد ہیں۔ ویسے کوئی یونمی اعتراض کرے تو اس کی بات ہم نہیں کرتے ۔ البندا ائمہ مجبہدین کے فیصلے اپنی اپنی جگر جی ہیں، ثابت ہیں جا ہے ایک دوسرے سے کوئی یونمی اور سے کی بات ہم نہیں کرتے ۔ البندا ائمہ مجبہدین کے فیصلے اپنی اپنی جگر جی ہیں، ثابت ہیں جا ہے ایک دوسرے سے کراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جبہد سے خلطی بھی ہو ایک دوسرے سے کراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جبہد سے خلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی رب تعالی اس کو اجر دے گا اور اگر صحیح بات کو بہنے گیا تو دو ہر ااجر ملے گا۔ تو

رائے کا ختلاف ہوسکتا ہے۔

#### وینی مجلس کی فضیلت :

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے جہاں کوئی اچھی مجلس ہوتی ہے مثلاً قرآن یاک کے درس کی مجلس ہے، حدیث شریف کے درس کی مجلس ہے، کہیں دین کی باتیں ہور ہی ہوتی ہیں ،اللہ تعالی کا ذکر ہور ہا ہے ،غرض کہ جو بھی نیکی کی مجلس ہو وہاں یر فرشتوں نے ان لوگوں کے سروں سے لے کرآ سان تک فضا کو گھیرا ہوتا ہے پھراللہ تعالیٰ کو جاكرسناتے ہيں حالانكہ اللہ تعالی كوسب بجھ معلوم ہيں۔اللہ تعالی فرشتوں سے يوجھتے ہيں كَيْفَ تَسرَكُتُم عِبَادِي "ميرے بندول كوتم في سامال ميں چھوڑا ہے۔" كہتے ہيں اے پروردگار! آپ کی رضا کے لیے اکشے ہوئے تھے آپ کے دین کی باتیں اور احکام سنتے تھے۔رب تعالی فرماتے ہیں فرشتو! گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ان میں ہے ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار! ایک آ دمی بخشنے کے قابل نہیں ہے وہ مجلس میں شریک نہیں تھا اس کومجلس والوں میں ہے کسی کے ساتھ کام تھا مثلاً جانی لینے آیا تھا یا کوئی پیغام ویے آیا تھایاکس سے پچھ ہوجھنے کے لیے آیا تھا۔اس فرشنے کی رائے تھی کہاس کی بخشش نہیں ہونی جا ہے۔ باقی فرشتوں کی رائے تھی کہ سب کی بخشش ہونی جاہیے۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں کی رائے میں اختلاف موجود ہے۔

بخاری شریف کی حدبت میں ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک آدمی نے ننانوے مقل کے پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑے گناہ کئے ہیں بڑا مجرم ہوں کسی عالم سے مسئلہ پوچھوں کہ میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس کو بتلایا گیا کہ فلال گاؤں

میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ان ہے جا کرمسکلہ بوچھو۔ان کے پاس گیا اور کہنے لگا میں نانوے آدمیوں کا قاتل ہوں حل لی توبة "كياميرے ليے وكى توبہ ہے؟"اس نے کہا کہ نتا نوے آ دمیوں کا تو قاتل ہے تیرے لئے توبہ کہاں سے ہوگی؟ وہ جذباتی آ دمی تھا اس نے اس عالم یا دری کو بھی قبل کر دیا اب سو بورے ہو گئے۔ پھر بوجیما کہ اس علاقے میں کوئی عالم ہے جومیرا مسئلہ طل کر دیے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑے یا دری ہیں۔ادھر جاتے ہوئے راہتے میں فوت ہو گیا اور اس نے مرتے ہوئے بھی اپنے آب کواس بستی کی طرف تھسیٹا۔ اری شریف میں روایت ہے عذاب والے فرشتے آگئے كربيسوآ دميول كا قاتل ہے ہم نے اس كودوزخ ميں لے جانا ہے۔ اور رحمت والے فرشتے بھی آ مکے کہ بیتوبد کی نیت سے جار ہاتھا ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے۔اب فرشنوں میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہتم ہائش کرلو کہ توبہ کے لیے جس گاؤں کی طرف جار ہاتھااگر وہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لیے جائیں اور اگر جدھرے آیا ہے وہ سفر کم ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ پیائش ہوئی تو جدهر جارہا تھا اس طرف كى مسافت أيك بالشت كم تكل فرمايار حت كفر فية لے جائيں۔ ديموا إختلاف تومعصوم فرشتوں کی رائے میں بھی ہو کیا البتداس میں ایک برد ااشکال ہے اور محدثین بردے ریثان ہیں کہ سوآ دمیوں کا قاتل کیے جنت میں چلا گیا ؟ قل تو ایک بھی بوا گناہ ہے۔ شارح حدیث محدثین ، فقها واس سلیلے میں بڑے پریشان ہیں۔ حافظ ابن مجرعسقلانی " نے جوآ خری بات فر مائی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی اصحاب حقوق کے حقوق پورے کردے گا ان كوراضى كردے گا۔ كيونكہ حقوق العباد ضروري ہيں اور اصل بات سيہ كہ جب رب تعالی راضی ہوتو پھرسب راضی ہیں وہ خودانظام کرے گا۔ توفر مایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عجمادیا و کُلا ا تَیْنَا حُکُمًا وَعِلْمَا اور ہر ایک کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا۔ واؤ دعلیہ السلام بھی پیغیر ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی پیغیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واؤ دعلیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا اور جوان کی شان کے لائق علم تھا عطافر مایا۔ و مَسَحَّر دُنَا مَعَ دَاؤُ دَ الْمُجِبَالَ اور ہم نے محرکے واؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بہاڑ ہی کہتے سے ن وہ بیج پڑھتے تھے۔ مثلاً حضرت واؤد علیہ السلام کہتے سجان اللہ! تو ساتھ بہاڑ بھی کہتے سجان اللہ! وہ کہتے الحمد للہ! ساتھ بہاڑ بھی کہتے سجان اللہ! وہ کہتے الحمد للہ! ساتھ بہاڑ بھی کہتے سجان اللہ! وہ کہتے الحمد للہ! ساتھ بہاڑ بھی کہتے سجان اللہ! وہ کہتے الحمد للہ! ساتھ بہاڑ بھی کہتے سجان اللہ!

#### منكرين معجزات كي خرافات:

وہ لوگ جو جوزات اور کرامات کے منکر ہیں ان کی خرافات بھی سن لو ۔ وہ کہتے ہیں کہ بات بیتھی کہ جب داؤ دعلیہ السلام پہاڑ کے دامن میں گھڑے ہو کہ کہتے تھے بیان اللہ! تو پہاڑ وں سے جو واپسی آ واز آتی ہے جس کوصدائے بازگشت کہتے ہیں یہ پہاڑ وں کی تیج تھی ۔ بھی!اگر یمعنی ہوتو پھر مستحرنا کا کیامعنی ہے کہ ہم نے منخر کیے داؤ ذعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ؟ اگر ان کی بات مان کی جائے تو پھر تو میر ہے جیسا گنہگار بلغم کا مارا ہوا بھی پہاڑ کے دامن میں جاکر کے بیجان اللہ! تو واپسی کی آ واز آئے گی ۔ پھر داؤ دعلیہ السلام کی میری بات کچھ بھی آ رہی ہے تا؟ البذاحقیقاً پہاڑ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بیٹ ہوئی؟ میری بات کچھ بھی آ رہی ہے تا؟ البذاحقیقاً پہاڑ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بیٹ و اگر ہے اور پرند ہے بھی ہم نے مخر کیے ۔ پرند ہے بھی داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ سجان اللہ! المحمد للہ! پڑھتے تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب السلام کے ساتھ سجان اللہ! المحمد للہ! پڑھتے تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے انکار نہ کرنا ، شک نہ کرنا کیوں؟ و شک نے فرمایا ہے انکار نہ کرنا ، شک نہ کرنا کو یہ الفاظ فرمانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فرمایا تھے ۔ اگر آ واز ہی واپس آ نی تھی تو رب تعالیٰ کو یہ الفاظ فرمانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فرمایا ہے ۔ اگر آ واز ہی واپس آ نی تھی تو رب تعالیٰ کو یہ الفاظ فرمانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فرمایا

وَعَلَّمُناهُ صَنْعَةً لَسُوسِ لَكُمُ اورجم فان كُلِعليم وى زره بنان كُرُمارك لي- أَسِمُونِ زره كوكمت بين لرائي كروت لو ب كاجوكوث يهنت بين جس يرتير آلوار ارْنبيس كرتى اورسر يرجولولي يبنت بيلوع كاس كوخود كتي بيل لِتُحصِنكُم تاكهوه زرو منہیں بچائے مِنْ ہِناً سِکُمْ تمہاری لڑائی میں۔مندان جنگ میں زرہ پہن لورشن کا تیر، تكوار، نيزه تبهار برن برا تنبيل كركا فهل أنتُم شاكِرُونَ بس كياتم شكرادا کرتے ہوایے رب کی نعمتوں کا۔حقیقت ریہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے دیکھو! انسان کی نبض چلتی ہے اور اس سے دل حرکت کرتا ہے اور حیات باتی رہتی ہے۔ تو انسان اس نبض كے حركت كرنے كاشكر ادانبيں كرسكتا، سانس كاشكر ادانبيں كرسكتا \_ باقى رب تعالى كى نعتول كالوشارى بيس ب وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُونُهَا [ابراجيم: ٣٣] "اور ا كرتم شار كروالله تعالى كي نعمتول كوتو شار نبيس كر سكتے فر مايا و لِيسُسلَيْ مِكْنَ السرِّيْحَ اور جم فِي مَعْر كياسليمان عليه السلام كي ليه واكو عَاصِفَةً برى تيز چلى تَنجوى بامُوة چلتی هی ان کے تھم کے ساتھ اِلَی الْارُضِ الَّتِی بنو خُنا فِیْهَا اسْ زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔اب جوز ائفین اور کج رو بیں انہوں نے یہاں بھی تاویل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بڑی بڑی کشتیاں تھیں تیز ہواان کو دھکیلتی ہوئی چلتی تھی۔ سوال میہ ہے کہ وہ ہوا آج بھی چلتی ہے پہلے بھی چلتی تھی پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے مخر کرنے کا کیامعنی ہے؟ ان تاویلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تن یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام کا ایک برا تخت تھا اس میں سیٹیں تھیں جیسے جہاز میں ہوتی ہیں الله تعالى كے علم سے ہوا آتی تھی تخت كوا شاكر بلنديوں پر چلتی تھی اور جہاں حكم ہوتا تھا وہاں ركادي تحى - يهال عباصِفة كالفظام تيزى كساته اورتينيوس پاره مس سوره ص

مين رُخَاءً كالفظ المستحلي على اس كقطيق يون دية بين كهليمان عليه السلام كو جلدی ہوتی تھی تو تیز چلتی تھی اور اگر جلدی نہیں ہوتی تھی تو آ ہستہ چلتی تھی۔ جیسے ریل گاڑیاں ،بسیں وغیرہ ہیں ڈرائیور تیز چلا ئیں تو تیز چلتی ہیں آہتہ چلا کیں تو آہتہ چلتی ہیں مجے لے کردو پہرتک ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا اور دو پہرے لے کرشام تک ایک مہینے کا سغر بوتا تھا۔ سوروسیا آ بت تمبر امیں ہے غداد کا شکر ورواحها شکر اس کا پہلا پہر ایک ماه کی مسافت مطے کرتا تھا اور پچھلا پہر بھی ایک ماه کی۔ "بیعنی لوگ طبعی طور پر ایک ماه میں جتناسفرکرتے ہیں مثلاً اُستُحر ایک مقام ہے ایران میں وہاں سے کابل کا ایک مہینے کا سفرہے۔ توایک مہینے کاسفر سے دو پہرتک ہوتا ہے۔ رب تعالی نے ہوا کوان کے تابع کیا تھاوہ ان کے علم کے ساتھ چلتی تھی کسی شک ،شبہ کی مخبائش نہیں ہے۔ برکت والی زمین سے مرادشام کاعلاقہ ہے آج کا شام،اردن،لبنان،فلطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے یاس ہے بیساراشام بھی کہلاتا تھااور کنعان بھی کہلاتا تھااب ان مغربی باطل قو توں نے اس کونکڑے نگڑے کر دیا ہے کہ بیآ پس میں سرجوڑ کر بیٹھنے کیلئے بھی تیانہیں ہیں۔

وشمنان دین کی سازش:

یدائیی خبیث قویم ہیں کہ حضرت مدنی " فرماتے سے کہا گرفضا ہیں دو پرندے اور تے ہوں تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہاں میں بھی برطانیہ کا ہاتھ ہوگا اورا گرسمندر میں دو محیلیاں لڑتی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہاں میں بھی اس شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ دہ اسلام اور مسلمان کے نام ہے جلتے ہیں لین مسلمانوں کیساتھ ان کے مفاد بھی ہیں۔ تیل مسلمانوں کے پاس ہے ہوتا ان کے پاس ہے دنیا کا نصف سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے پاس ہے جس میں ہرفتم کی پیدادار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک منبط نہیں ہیں غیالت جس میں ہرفتم کی پیدادار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک منبط نہیں ہیں غفلت

119

کی نیندسوئے ہوئے ہیں۔ چین پاکستان سے دوسال بعد آزاد ہوا ہے اس نے ایٹم بم،
ہائیڈروجن بم بنالیے ہیں ہم ٹیمنکوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی تک کوئی جہاز نہیں بنا
سکے ہم آپس میں لڑتے ہیں کوٹھیاں بناتے ہیں وغیرہ۔ پبلک کے لیے پچھییں کرتے اپنے
بیٹ کیلئے کرتے ہیں۔ اپنی برادری ،عزیز رشتہ داروں کوخوب نوازتے ہیں ملک وقوم کے
لیے بیونیں کرتے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں و کوئیا بے گی منی و علیمین اور ہم ہر چیز کوجانے والے ہیں وَمِنَ الشّیطِیُنِ اور جنات میں ہے ہم نے تائع کے سلیمان علیہ السلام کے جنات پران کی حکم الٰی تھی من یہ نوٹو طرافگاتے تھان کے لیے سنڈر وں میں ، پران کی حکم الٰی تھی من یہ نوٹو طرف کے نئے منظر اللہ کے اور عمل کرتے دریاوں میں ہیر ہے اور موتی نکالے تھے و یَعُملُونَ عَملاً دُونَ ذلِکَ اور عمل کرتے تھے مل اس کے علاوہ عمارتیں بناتے تھے ، مجداتھ کی تقییر میں جنات کا کافی حصہ ہے ، قلع بناتے تھے و کئی اور تھے ہم ان کے گران ہمیں بچھتے ہو کہ ہیں؟ یہ قلع بناتے تھے ۔ انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔ انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔ انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔



## وَايَّوْنِ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ آلِنْ

مَسَنَى الشّرُ وَانْتَ ارْحَمُ الرّحِمِينَ فَى فَاسْتَجَبُنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ فَيْرِ وَانْيُنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُرَّمَعُهُمُ رُحْمَةً مَا بِهِ مِنْ فَيْرِ وَانْيُنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ مُعَهُمُ رُحْمَةً مِنْ عِنْدِ وَافْرِ وَالْمُعِيلَ وَادْرِيْسَ مِنْ وَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَاسْلِعِيلَ وَادْرِيْسَ وَوَالْمُورِينَ وَوَالْمُورِينَ وَوَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَوَالْمُورِينَ وَوَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَا لَا الْمُؤْمِنِينَا لَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لَالْمُؤْمِنِينَا لَالِمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا لِي الْمُؤْمِنِينَا وَالْم

وَأَيُّوْبَ اور ذَكر كري اليوب عليه السلام كا إِذْ نَا دَا ى رَبَّهُ جَس وقت يَكاراس نے اپنے رب كو آنئى مَسَنى الصَّبرُ بينك جَمِع يَنِيْ بِهِ اللّهِ وَآنُت اُرْحَمُ الرُّحِمِيْنَ اور آپ سب سے زیادہ رخم كرنے والے ہیں فَاسُتَجَبُنَا لَهُ پِس ہم نے قبول كی اس كی وعا فَكشَفُنَا مَابِهِ مِنْ صُرِّ پِس ہم نے دور كی جواس كی تكلیف في وا تَیُن سُهُ اور ہم نے دسيے ان كو اَهْلَهُ ان كے هر كافراو كی تكلیف في وا تین نے اور ہم نے دسیے ان كو اَهْلَهُ ان كے هر كافراو وَمِنْ لَهُ مُنْ عَنْدِنَا رحمت وَمِنْ لَهُ مُنْ عَنْدِنَا رحمت كرتے ہوئے اپن طرف سے وَذِ حُدر ی لِلْعِنِدِیْنَ اور نُسے عنادت کے عبادت کرنے والوں کے لیے وَاسُ مُنْ عِنْ لَا الله کا اور ذَكر کریں اساعیل علیہ السلام کا کرنے والوں کے لیے وَاسُ مُنْ عِنْ لَا اللّه کا اور ذَکر کریں اساعیل علیہ السلام کا

وَإِدُرِيْسَ اورادريس عليه السلام كاو ذَاالْكِفُل اور فوالكفل عليه السلام كاكُلُّ مِّنَ الْصَّبرِينَ سب كسب مبركر في والول مين سے تھ وَ اَدُخَ لُنهُمُ اور واخل كيامم في النوفي وحُمَةِ مَا يَن رحمت من إنَّهُمْ مِنَ الْصَّلِحِينَ بيتك وه نیکوں میں سے تھے وَ ذَالنُّون اور مجھلی والے کا بھی ذکر کرو إذ دَّه ب جس وقت وه كيا مُعَاضِبًا تاراض موكر فَظَنَّ پن اس نے خيال كيا أَنُ لَّنُ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ بِرَكِمُ مُ اسْ يَرْكُى بَيْنَ كُرِي كَ فَنَادْى فِي الظُّلُمْتِ لِس يكارااس نَي اندهیروں میں آنُ لا إله بیر کنہیں ہے کوئی حاجت روااور مشکل کشا إلّا آنْتَ مُرآب، سُبُحٰنَکَ آب کی ذات یاک بے اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ بیتک میں تفاظ الموں میں سے فاست جَبْنَا لَهٔ پس ہم نے قبول کیااس کی دعا کو وَنَجَّينُهُ مِنَ الْغَمِّ اورجم في عَالَت وى الكويريثاني سے وَكَذَٰلِكَ نُنجى الْمُونْ مِنِيْنَ اوراس طرح بم نجات دية بين مومنول كو

حضرت ابوب عليه السلام كي اولا داور مال كاذكر:

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پغیروں کا ذکراورحال چلا آرہاہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا جہرداؤ دعلیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام کا۔ اب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا علاقہ ایشیائے کو چک ہے جو اس وفت ترکوں کے پاس ہے ان کے والدمحترم کا نام عیش تھا۔ ایوب بن عیش علیما الصلوٰ ق والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت ورسالت عطافر مائی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ، مال و دولت ہے بھی نو ازا۔ ''ایوب'' مستقل کتاب ہے بائبل میں۔ اس میں تھری کے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سات لڑکے اور تین لڑکیاں عطافر مائیس۔ سب

کے سب جوان ہوئے اور ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کی اہلیہ محتر مدکانام تھا رحمت بنت فراثیم رحمہا اللہ تعالیٰ۔ تین ہزار اونٹ ، سات ہزار بھیڑ بکریاں ، پانچ سوجوڑی بیلوں کی ان کے پاس تھی بڑا بجیب قتم کا منظر تھا گنگر ہروقت جاری رہتا تھا، مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت ابوب علیہ السلام ان کے سامنے دین کا سیحے نقشہ پیش فر ماتے کہ تو حید کو قبول کرو رسائت اور قیا مت کو تنظیم کرو۔ وہ کھانا کھاتے ، تقریر سنتے۔

#### حضرت الوب عليه السلام كاابتلا:

تفسیروں میں بہت ساری با تنیں کھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعه ابوب علیه السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں تجسے بردا مالدار کوئی نہیں ہے کیعنی اینے مال پرتھوڑ اسا ناز کیا یہ رب تعالیٰ کو پسند نہ آیا رب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔اور بیروجہ محل کھی ہے کہ سی جگہ جارہے تھے راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد ما تکی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مددنہ کی اور تیسری وجہ بیاسی ہے کہ ایک دن ابوب علیدالسلام نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بکری ذیج کر کے بھوٹو۔خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ پہلے پڑ دسیوں کودینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے اللہ تعالیٰ کو یہ پہند نه آیا۔ کوئی بھی وجہ ہویہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کو اٹانیت پندنہیں ہے ، فخر و ناز پند نہیں ہے ، تواضع اور عاجزی بند ہے۔ایک دن ایبا ہوا کہ ایک لڑے نے سب بہن بهائيول كى دعوت كى دالدين سميت \_ والده رحمت في في رحمها الله اور والدايوب عليه السلام نے کہا کہ سارے مکان کو بند کر کے جانا مشکل ہے۔ بہت برا مکان تھا کوئی کتابلا اندر نہ آ جائے تم سارے جا کرکھا کرفارغ ہوکرآ جاؤ پھر ہم جا کرکھالیں عظیمان شاءاللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ کی قدرت کھانا کھارے تھے کہ مکان گراسب نیچ آ کردب کے مر گئے۔ بیٹے

بٹیان ، داماد ، بہو میں ، بوے چھوٹے کوئی ایک بھی نہ بچا۔حضرت ابوب علیہ السلام کے لیے بہت برد اصدمہ تھا۔ دیکھو! آج گھر میں ایک فر دنوت ہوجائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے؟ آخروه بھی انسان تھان کے فن دفن کا انظام کیاصدے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں ہے کہا ہیال ڈیکر تمہارا ہے اب مجھے ان کا کیا کرنا ہے۔ملازموں کے علاوہ دوسر لوگوں نے بھی غلط فائدہ اٹھایا کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسرے لوگ لے گئے حتی کہ وہ وقت بھی آیا كه بي بي! گھروں ميں جاكركام كرتى اورروٹى وغيرہ لےكرآتى - جہال ہروفت ديكين كيتى ہوں وہاں پیمال ہوجائے کہ سی کے گھر جھاڑ و پھیر کرروٹی لائے بہت بڑاامتحان ہے۔ میہ حالت کتناعرمه ربی؟ تین سال ،سات سال ، تیره سال ادرا نظاره سال بھی لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجرعسقلانی "بوے بلندیائے کے محدث ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے بیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف گوار انہیں کرسکتا۔ تین، سات سال بھی کیا کم ہیں؟ پہلے جولوگ آتے جاتے، کھاتے اور موجھیں تر کر کے جاتے تصاب وہ قریب بھی نہیں لگتے۔ بیدونیا کا وطیرہ ہے جب رب تعالی کسی کو مال ورولت دے تو سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں کہ میرابید شتہ ہے میرابید شتہ ہے۔ غریب کے قریب کوئی نہیں آتا۔ یہاں بعض تفسیروں میں کھاوتی لکھی ہیں جوسی نہیں ہیں کہان کے بدان میں کیڑے پڑھئے تھے، یہ تعااور وہ تعابیزی خرافات ہیں۔اللہ تعالی اینے پیغیروں کوالیک باری سے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی ففرت کا سبب ہو۔کوئی پیغیبر مختانبیں تھا، کا نانبیں تھا، كونى كور دالانبيل تعار البيت جسم كاندرورد، يبيث ورد، يخار، صدمه وغيره به چيزي نبوت کے خلاف شہیں ہیں۔

## حضرت ابوب عليه السلام كى باوفا بيوى كاذكر:

ببرحال بی بی ابوی وفادارتھی ۔ مخت مشقت کر کے لاتی خود بھی کھاتی ان کو بھی کھاتی ان کو بھی کھاتی ان کو بھی کھاتی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ داپس گھر آرہی تھی ایک جگہ جُمح لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑا تھا لوگوں کو گولیاں اور پڑیاں دے رہا تھا یہ بھی جا کر کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ میرا خاوند بیار ہے اور میرے پاس بیسہ دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہارحت بی بی بنت فراثیم ۔ خاوند کا کیا نام ہے؟ ابوب بن عیش علیہ السلام ۔ کہنے لگا بی بیس نے کوئی پیر نہیں لینا یہ دوائی مفت لے جاؤ مگراتی بات کہ وینا کہ حکیم نے شفا دیدی ، حکیم نے شفا دیدی ، حکیم نے شفا دیدی ، حکیم نے دوائی مفت میں دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہ دینا کہ دینا کہ حکیم نے شفا دیدی ، حکیم نے دوائی مفت میں دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہ دینا کہ حکیم نے شفادی ہے۔ بیشر کیہ جملہ تھا اگر چہاس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ حکیم شفا کا سب بینا ہے شفاتو اللہ تعالی نے دی ہے۔

- دوااس سے شفائس سے نہ دوسر اشافی پایا کی ایا کے میں سے میں سے میں سنوں کے میں سنوں پر معوالشانی لکھا پایا

 کے ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ "حضرت ایوب علیہ السلام جوان کی طرح ہوگئے۔ حضرت رحمت بی بی ارحمہا اللہ تعالی لوگوں کے گھروں میں کام کرکے واپس آئی تو پہچان نہ کی۔ کہنے لگی یہاں میرے بیار کمزور خاوند تھے۔ فر مایا میں ہی ہوں۔ بیوی نے کہا میرے ساتھ مسخرہ نہ کرومیں پیغیبر کی بیوی ہوں۔ فر مایا میں ہی ایوب پیغیبر ہوں اللہ تعالی نے تندرتی دی ہے۔ پھر آگے دور وابیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی نے ای اولا دکوزندہ کیا اور استے بیچ اور دیے اور دیے اور یہ خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ اَیْدُوبَ اِذْ نَادای رَبَّهُ اور ذکر کریں ایوب علیہ السلام کا جس وقت پکارااس نے اپنے رب کو اَنِسی مَسَنِی المَضَّرُ بینک جھے پینی ہے تکلیف وَ اَنْتَ اَرُحَمُ الرِّحِمِیْنَ اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں فَاسُنَجَبْنَا لَهُ پی مَسَنِی اَلْمُ سُوتِ بی مَاسُنَجَبْنَا لَهُ پی مَم نَ قُول کیا اس کی دعا فَکَشَفُنَا مَابِهِ مِنْ ضُوّ پی ہم نے دور کردیا اس کوجوان کو تکلیف تھی وَ التَیْنَهُ اَهُلَهُ اور ہم نے دیان کوان کے گھر کے افراد وَمِثْلَهُمُ مَعَهُمُ اور ای بیلے میں اور ای بیلے تین بیٹیاں اور ای بیلے تین بیٹیاں اور ان جیداور بھی ان کے ساتھ۔ سات بیٹے پہلے تھے اب چودہ ہوگئے پہلے تین بیٹیاں

تھیں اب چھ ہو کئیں رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحت كرتے ہوئے این طرف سے وَذِكُونى لِلْعُسِدِيْنَ اورنفيحت بعادت كرنے والول كے ليے كہ جورب كے بجارى ہيں رب تعالى ان كومحروم بيس كرتے - و إسم عيل اور ذكركرين اساعيل عليه السلام كاجوفرزند تنظ ابراجیم علیہ السلام کے وَادریس اورادریس علیہ السلام کا جونوح علیہ السلام کے بردادا تص وَذَاالُكِفُلِ اورذاالكفل عليه السلام كاذكركرين جن كانام بشرتها اوروه ايوب عليه السلام کے بیٹے تھے۔حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کونبوت عطا فر مائی اوران کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہستر (۷۰) پیٹمبراینے اپنے علاقے سے جرت كركان كے ياس رہتے تھے جن كوان كى ظالم قوموں نے نہيں چھوڑا تھا۔ انہوں نے ان کی کفالت کی تھی اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ نام بشر ابن ابوب بن عیش تفاد كُلُّ مِّنَ الْمُصّْبِرِينَ بيسب كسب مبركر ن والے تھے وَادُخَلُن لَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اورجم فيان كوداخل كياا في رحمت من إنَّهُم مِنَ الصَّلِحِينَ بيتك وه نيكول يس سي عظ وَ ذَا النُّون اور مح الله والله الله والله الله والله الله والسلام

حضرت بونس عليه السلام كاواقعه:

ملک عراق سے صوبہ موصل میں نیزوا شہرتھا ایک لاکھ ہیں ہزار کے قریب آبادی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی نفیحت کے لیے بھیجا حمیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شادی کی اللہ تعالی نے ان کو دولڑ کے عطافر مائے۔ ایک کی عمر آٹھ سال ہوگئی اور دوسر کے گیارہ سال کے قریب۔ اتنی بڑی آبادی میں سے ایک آدی نے بھی کلمہ نہ پڑھا ، ایک آدی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم پرعذاب تا دی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم پرعذاب نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو

قبول نہیں کروں گے تو عذاب آئے گا۔ کسی نے بوجھا کتنے دنوں میں آئے گا۔ آگے مختلف ر وابیتیں ہیں نین دنوں میں ، حالیس دنوں میں ، بید دنوں کی تعیین رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کی۔جس وقت دن قریب آنے لگے ہوی بچے لیے اور چل پڑے کہ ان لوگوں پر تو عذاب آنا ہی ہے ہم یہاں کیوں رہیں۔اور بیفسیر بھی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے قتل کی گئی ہے کہ خیال ہوا کہ میری زبان سے تین کالفظ یا جالیس دنوں کالفظ لکلا ہےرب تعالیٰ تو میری زبان کا یا تبنزہیں ہے خدانخواستہ اگر عذاب نہآیا تو قوم مجھے شرمندہ کرے گی میں چلاہی جاؤں تو بہتر ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک قافلہ نظر آیا قافلے والوں نے کہا کہ یہ بی بی کون ہے کہاں لے جارہے ہو؟ فرمایا بیمیری بیوی ہے بیمیرے بیجے ہیں وہ زیادہ تھان سے بیوی چھین لی۔آ گے ایک نہرآ کی ایک نے کونہر کے کنارے بٹھایا دوسرے کو کندھے پر بٹھایا کہاس کوعبور کرائے دوسرے کو لے جاؤں گا۔ نہر تیز چل رہی تھی درمیان میں پہنچاتو اُس بیجے کو بھیڑیے نے اٹھالیا جس کو کنارے بٹھا کر مجئے تنے گھبرائے تو دوسرا بھی گر گیا۔ ایک کو بھیٹر یا لے گیا دوسرے کونہم لے تنی بردی کوشش کی تمر کا میاب نہ ہوئے ۔ آ سے دریا ہے وجلہ یا فرات تھا۔علامہ آلوی ّ فرات کا تام لیتے ہیں کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی ہیجی ساتھ سوار ہو گئے لوگوں کے ساتھ جارہے ہیں کچھ بھے ہیں آرہی کہ کیا کرناہے۔شتی تھوڑی می چلی اور رکٹ می ۔ ملاحوں نے کہا کہ جارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام آقاسے بھاگ کرآتا اے تو تحشی نہیں چلتی ۔قرعہ اندازی ہوئی توان کا نام آیاان کو دریامیں گرادیا گیااور مچھلی نے نگل لیا۔ کتناعرصہ مچھلی کے پید میں رہے؟ تین دن ، دس دن ، جالیس دن بھی لکھے ہیں۔اللہ تعالی نے مجھلی سے فرمایا بہماری خورا کمنہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ ان کے لیے جیل ہے۔

تو فرمايا آپ ذكركري تح لي والے كا إذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا جس وقت وه كيا ناراض موكر فَظَنَّ لِي ال فِي خيال كيا أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ يه كهم ال يرتَكَى اورتَى نبيل كري ك فَنَاداى فِي الظُّلُماتِ لِس يكارااس في الدهرول مين مي الظُّلُماتِ لِس يكاالدهرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا لیعض فر ماتے ہیں کہ تیسرااندھیرابادل کا تھااوربعض فر ماتے ہیں تيسراا تدهيرارات كا تقالة وان اندهيرون من يكارا أنْ للا إله والله والله أنت مسبطنك اِیّے کُنٹ مِنَ الظّلِمِیْنَ بیر کنہیں ہے کوئی حاجت روااورمشکل کشا،فریاورس،وتنگیرمگر آپ ہی ہیں۔اے پروردگار! تیری ذات پاک ہے بیشک میں ہی تھا ظالموں میں ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے کہ میں اپنی رائے سے دن متعین کر کے چل پڑا آپ کی اجازت کے بغيريه ميرى عُلطى على \_ سوره صفَّت آيت نبر١٢٢ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِتَ فِي بَطُنِهِ إلى يَـوم يُبُعَثُونَ "لي الربيه بات نه بوتى كروه بيج يرصف والوسيس سے ہوتے تو البتہ وہ تھہرتے مجھل کے ببیٹ میں لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ''اس دعا کے بعد مچھلی نے ان کو کنارے پر ڈال دیا۔ بل جل نہیں سکتے تھے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کدو کی بیل کو درخت بنادیاوہ ان پر چھا گیا سامیر کیا تا کہ دھوپ نہ لگے اوررب تعالیٰ کی قدرت که ایک ہرنی آتی ان کودودھ پلا جاتی تھی جسم میں قوت وطاقت آئی چل پڑے دیکھا تو ایک قافلہ آرہا ہے ان کے پاس ان کالڑکا تھا۔ فر مایا پیلڑ کا میرا ہے۔ وہ كہنے لگے كہ ہم بھى اس كے وارث كى تلاش ميں تھے ہم نے اس كو بھيڑ ہے سے چھيزا ہے۔ فرمایا میراایک اور بچے نہر میں بہہ گیا تھا۔انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ڈیرا ہے ان کے یاں ای لڑ کے کی شکل کا ایک لڑ کا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی اس کا وارث مل جائے تو ہمارے یاں بھیج وینا۔ وہاں گئے تو دوسرا بچہ بھی مل گیا دونوں بچے ل گئے بوے خوش ہوئے۔ وہ قافے والے جنہوں نے ہوی چیسی تھی وہ فرشتے تھےرب تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا انہوں نے کہا کہ لویہ تہاری ہوی ہے اپنی امانت لے لوہم فرشتے ہیں ہمیں رب تعالیٰ کا تھم تھا۔ اِدھریکاروائی ہوئی اُدھر قوم من حیث القوم سب نے تو ب کی ،استغفار کیا ،مسلمان ہوگئے۔ اس شہر میں ایک آ دمی بھی بغیر کلے کے نہ رہا۔ اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں۔ پہلے عربی ، دوسرے ترکی اور تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں۔ پہلے عربی ، دوسرے ترکی اور تیسرے افغانی۔ عربی جب مسلمان ہوئے تو کوئی عربی غیر مسلم نہ رہا۔ ترکی جب عثان اول کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو اس میں کوئی غیر مسلم نہ رہا۔ افغانی جب مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی غیر مسلم نہ رہا۔ افغانی جب مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی غیر مسلم نہ رہا۔ اب روس ،امریکہ ، برطانیہ ، جرمنی ،فرانس ،ان باطل اور خبیث قوموں نے مسلمانوں کے ذبن بگاڑ دیے ہیں۔

تو یونس علیہ السلام کی ساری قوم مسلمان ہوگی اور ان کی تلاش میں نکلے کہ وہ اللہ کا بندہ ہمیں ملے تو ہم اس سے معافی مانگیں ، اس کے پاؤں پکڑیں ، پاؤں دھو کیں ۔ ادھر سے یہ بھی جا پنچے قوم نے استقبال کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمار سے سروں پرآگیا تھا ہم نے تو بہ کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ف است جَبُنا لَهُ وَ نَجَیٰنهُ مِسنَ اللہ عَسمَ پی ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو اور ہم نے جات دی ایس کو پریشانی سے و کذا لے کئی نُنجے المُونِ مِنینَ اورای طرح ہم نجات دی ہیں مومنوں کو۔

بریشان خال آ دمی کے لیے دعا:

ايك بات بجه ليس حديث باك مين آتا ب . ذَ عُسوَةُ الْمَكُرُوبِ دَعُوةُ الْمَكُرُوبِ دَعُوةُ اللهَ عُودَةُ اللهُ كُرُوبِ دَعُوةُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ 
پیفیہ بھی ذکر کروتو کافی ہے۔ کسی موقع پر کسی بزرگ نے سوالا کھ مرتبہ اس کا در دکیا اب کو گوں نے اس کو پلے باندھ لیا ہے۔ قطعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیسے ہی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں ۔ عورتوں بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں وہ ایک تشطی کی جگہ چار گراتے ہیں اور سارا دھیان رس گلوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس دعا کا کیا اثر ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ثر ہوگا واخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ثر ہوگا واخلاص کے التھ ایک دفعہ پڑھوا شہو

حدیث پاک میں آتا ہے کا یک فیل الله الدُّعَ آءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ ''الله تعالیٰ عافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔'' الله تعالیٰ سے مانگوا بیان کے ساتھ ، اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ تو قبول ہوگی۔خواہ نو اہو تیدیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچیوں بچوں کو تلاش کرو، یہ سبخرافات ہے۔



### وَزُكْرِيَّآ إِذْ نَاذِي رَبَّهُ

رَبِ لَا تَذَرُنَ فَرُدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِ نَنَ أَفَّ فَاسْتَكُمْنَا لَا الْمُعْمِنَالَهُ وَوَهَمُهُ الْفَالِمُ وَكُانُوا الْمُرْعُونَ وَوَهَمُهُ الْفَالُولِ فِي الْمُعْمِنَالَهُ وَكُانُوا الْمُرْعُونَ اللهُ وَكَانُوا الْمُرْعُونَ اللهُ وَكَانُوا الْمُرْعُونِ وَيَكُمُ وَلَيْكُونَا اللهُ وَكَانُوا النَّا خَشِعِيْنَ ﴿ وَكَانُوا النَّا خَشِعِيْنَ ﴾ وَالْبَعْلَ الْمُنَا خَشِعِيْنَ ﴿ وَكَانُوا النَّا خَشِعِيْنَ ﴾ وَالْبَعْلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَكَانُوا اللهُ ا

رُوْجِ اَيَةً نَشَانَى اللهِ يَعُونَى بَمِ فَي اللهِ فِي اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ال سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا پھر حضرت واؤد اور سلیمان علیہا السلام کا پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا پھر حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا پھر حضرت اساعیل علیہ السلام کا بھر حضرت اور کشرت والکفل علیہ السلام کا پھر چھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ان تمام انبیاء کرام یہم السلام کے نام اس رکوع میں آتے ہیں۔

حضرت ذكرياعليه السلام كاواقعه:

ال كَ مَا تَه الله مَا ذَكُر مِن الله مَا ذَكُو بِيَّا اورا آب ان كَ ما من ذكر يا عليه السلام كاذكر كري إذ نسادى رَبَّ فَ جَل وقت بِكار ازكر يا عليه السلام كاذكر كري إذ نسادى رَبَّ فَ جَل وقت بِكار ازكر يا عليه السلام كاذكر كري إذ نسادى رَبَّ فَ وُدًا المع يمر من برور وكار! نه يجور ين آب بحق كواكيلا وأنت خيرُ المورِ ثِينَ اورا آب تمام وارثول من بهتر وارث بيل حضرت ذكر يا عليه السلام كاعلاقه بحى شام تقال واقعه السطرح بواكد و ببين تقيس ايك حَسنَّه بنت فاقوذ اور دوسرى محقيس عشاعه بنت فاقوذ -حنَّه بنت فاقوذ حضرت عمر النار حمد الله تعالى كاكاح من تقيس جو محقيس عشاعه بنت فاقوذ -حنَّه بنت فاقوذ حضرت عمر النار حمد الله تعالى كاكاح من تقيس جو

مسجداقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ بڑے نیک طبع آ دمی تھے ان کورب تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام تھا ہارون ؓ۔اس کی جوانی ہی میں اس کے تذکرے ہوتے تھے اور یہ جوانی میں ہی فوت ہو گیااور کوئی اولا دنہ ہوئی تو حضرت حَنَّ ہنے دعا کی اے بروردگار! مجھے اولا دعطا فرماتا کہ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے۔ اللہ نتعالیٰ نے لڑکے کی بجائے لڑ کی عطا فر مائی حضرت مریم علیها السلام حضرت عیسیٰ علیه السلام کی والدہ۔ دوسری بہن عشاعه بنت فاقوذ کا نکاح حضرت زکر یا علیه السلام کے ساتھ ہوا۔اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک بچیس سال تھی ۔شادی کے بعد پچانو ہے سال گزر گئے حضرت ز کر پاعلیہالسلام کی عمرا بیک سوہیں سال ہوگئی بیوی کی عمر ننا نو ہے سال کھی ہے کو کی اولا د نہ ہوئی۔حضرت زکر یاعلیہ السلام نے دعاکی اے پروردگار! وارث عطافر مایدنیکی کا کام چلال رے۔اس کا ذکرے اِذْ نَادی رَبَّہ جس وقت بکارااس نے ایے رب کو رَبّ کا تَلْدُرُنِي فَوُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ المِمير مدب نديم ورُين آب مجھ كواكيلااور آپ سب ہے بہتر وارث ہیں۔

پغیبری وراشت علمی ہوتی ہےنہ کہ مالی:

اس وراثت سے مراد دینی اور علمی وراثت ہے کہ بیا چھا کام چلنا رہے دین کی خدمت ہمارے خاندان میں رہے۔ جن نادانوں نے بیہ مجھا ہے کہ مال کا وارث ما نگا تھا انہوں نے غلط سمجھا ہے۔

پہلی بات توریہ ہے کہ اللہ تعالی کے پیغمبروں کے ہاں مال کی حیثیت کیا ہے؟ اگر دعا مابئلنے دالے ہم ہوئے تو بات علیحہ اللہ تعالی کے معصوم پیغمبر کو مال کے ساتھ اتن محبت ہوتی ہے جتنی ہمیں ہے؟ قطعانہیں! دوسری بات بہ ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا؟ بیشہ آری چلا کراپنا
وقت گزارتے ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے تک ان عَبْدًا نَجَادًا 'تر کھان ہے۔'
پھر مشینی دور بھی نہیں تھا کہ بٹن د بایا اور بہت کچھ ہوگیا۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں بہلیغ کا کام
بھی کرنا ہے اور دین کے کام بھی کرنے ہیں، مہمانوں کو بھی بھگانا ہے۔ ایک جان ہے گھر
میں اور کوئی ہے بھی نہیں ۔ تو بیٹے آری ہے کتنی دولت انہوں نے کمائی ہوگی جس کی فکرتھی کہ
میں اور کوئی ہے بھی نہیں ۔ تو بیٹے آری ہے کتنی دولت انہوں نے کمائی ہوگی جس کی فکرتھی کہ
وارث ما مگ رہے ہے۔ اور سورة مریم آئیت نمبر الا میں تم پڑھ چکے ہو یَو ثُنِی وَ یَو فَ مِنْ مِنْ مِنْ اللہ یَعْقُونُ بِ ''وہ میر اوارث ہواور آل یعقوب کا وارث ہو۔''اگر مال کی وراثت مراد ہوتو
حضرت زکریا علیہم السلام کی وراثت تو مل سکتی ہے یعقوب علیہ السلام کے سادے خاندان
کی وراثت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟

ہے۔"حضرت مریم علیماالسلام کی کرامت تھی۔ نبی کامعجزہ ہوتا ہے امت کی کرامت ہوتی ہے۔ پھروہ بےموسم کا کھل ہوتا تھا بدد مکھ کرز کریا علیہ السلام کے دل میں رفت پیدا ہو گی کہ جو یروردگاران کو بےموسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے پھل دے سکتا ے شنا لِکَ دَعَا زَکَرِیّا رَبَّهٔ ای کرے میں کھرے ہو کرنماز بڑھی اور دعا کی اے يروردگار!اًگرچميرى عمرتونبيس بايك سوبيس سال ميرى عمرب والموا تبى عاقرا اور بوی میری با نجھ ہے، مجھے بغیر موسم کے پھل عطافر ما۔اللہ تعالی نے دعا قبول فر مائی ابھی ثماز میں تھے کہ جرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فر مالی ہے اللہ تعالیٰ آب کولڑ کا دے گا اور اس کا نام بھی خود رکھا ہے بیکیٰ علیہ السلام حضرت زکر یا علیہ السلام في تعجب كا ظهاركيا أنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ "مير عال بحد كيع موكا برهايك وجدے میری کرٹیڑھی ہوگئ ہے واشتعل الواس شیباسرے بالسفید ہوگئے ہیں۔ الله تعالى كفرشة في كهارب تعالى كے ليكوئى كام مشكل نبيس ب قد خَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ مَكُ شَيْدًا [مريم: ٩] حقيق من نے بچے پيداكياس سے يہلے اورنبيس تھ آب کوئی چیز۔ "حضرت زکر یا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی ہتلاؤ کہ جس ہے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔فرمایانشانی سے کہ آن الا سُکے لِمَم النَّاس فَلْتَ لَيَالِ سَوِيًّا [مريم: ١٠] تين راتول كاذكر بمي هاور تين داول كاذكر بمي هي كرآب لوگوں سے بات کرنا جا ہیں مے تو آپ کی زبان نہیں جلے گی ۔اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی ر کاوٹ نہیں ہوگی اور ہوگی بھی زبان ٹھیک سی تکلیف یا بہاری کی وجہ سے رکاوٹ نہیں بے گی۔ چنانچہ حضرت بجیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جوان کے سیح جانشین ہے۔ الله تعالى فرماتي من فاست جَبْنًا لَهُ لِين م في ول كي اس كي وعا وو هَبْنَا

لَـهُ يَحْيى اورجم في عطاكيازكرياعليه السلام كويكي عليه السلام وَأَصْلَحْنَا لَـهُ زَوْجَهُ اور ہم نے درست کر دی ،ٹھیک کر دی ان کی بیوی۔ جو نانجھ بن کی وجہ سے نقص نتما وہ دور کر دیا۔ جائز عملیات کی کتابوں میں ہے کہ جو تحص اخلاص کیساتھ اس دعا کو پڑھے رَبَ الا تَذَرُنِي فَرُدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ الرّرب تعالى كاطرف باولا وكا منظوري موكّى تو اولا دیلے گی اورا گرانلّٰد تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو گااولا درب تعالیٰ ہی نے دین ہے۔سورة شوریٰ آیت نمبر ۲۹۹-۵۰ میں ہے یہ بُ لِمَن يَّشَآءُ إِنَاقًا " بخشائ بس كوجا بتا بيليال وَيَهَبُ لِمَنْ يَشْآءُ الذُّكُورَ اور بخشائ بس كوجا بتا ب بيني أو يُزَوِّ جُهُمُ ذُكُرْ انًا وَّا اِنَاثًا يا جوڑے جوڑے دیتا ہے بیٹے بیٹیاں و یَجْعَلُ مَنُ يَّشَاءُ عَقِيمًا اور بناديتا ہے جس كوجا ہتا ہے بانجھ بـ 'حضرت عائشہ صى الله تعالى عنها کی طبعی خواہش تھی کہ رب تعالی مجھے کوئی اولا ددیے مگر رب تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں تھی مہیں ملی ۔ حالانکہ امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ شخصیت کی بیوی ہیں \_ تو مقدرنہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی طبعی خواہش تھی اللہ تعالیٰ مجھے اولا دو ہے :

ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنے بھانج عبد اللہ ابن 
زبیر جو حضرت اساء بنت صدیق اکبر ﷺ کے لاکے بیں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ فرمانے 
لئیں رب تعالیٰ مجھے بھی کوئی بچہ دیتا تو میں بھی خوشی کرتی ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ تیرا 
بھانجا ہے یہ بھی تیرا بجے ہے اس کو بیٹا بنالو۔ تو انہوں نے عبد اللہ بن زبیر ﷺ کو بیٹا بنالیا اور

انہی کی نسبت سے ان کی کنیت ہے اُم عبداللہ۔ آ دمی ان کی کنیت پڑھ کے حیران ہوتا ہے

كه حضرت عا نشهرضي الله تعالى عنها كي تو اولا زنہيں تھي وہ أُمّ عبدالله كسے ہو گئيں؟ وہ اصل

میں بھانج ہیں اور حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔آپ ﷺ نے فر مایا یہ تہارا بیٹا ہے۔ رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہم آپنہیں سمھ کتے۔

توالله تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فر مایا بیوی کوٹھیک کر دیا اور يَجِي عليه السلام عطافر مائ - كيول؟ إنَّهُمْ كَانُوا يُسلر عُونَ فِي الْخَيْراتِ بِيتَك وه تصحبلدی کرتے نیک کاموں میں۔ہم تو دنیا کے کاموں میں دنیا کمانے میں جلدی کرتے ہیں اور دین کے بارے میں بڑے لا پرواہیں۔وہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آ كَ برصنى كوشش كرتے تصحالاتك ميں حكم ب فساستبقو االنحيرات سورة البقره ] ' نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے برصنے کی کوشش کرو۔'' وَیَدْعُو نَنَا رَغَبًا وًّ رَهَبُ اور جمیں بکارتے تھے شوق کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔خوشی اور تی میں جمیں ہی پکارتے تھے۔ایسے نہیں کوٹی آئے تو کوئی اور حاجت روا ہمشکل کشااور دشگیر ہوجائے اورخوشی اور راحت آ جائے تو کسی اور جگہ دیکیں چڑھانے لگ جائیں۔وہ ہر حال میں اپنے رب بی کویکارتے تھے و کائوا لَناخشِعِیْنَ اوروہ تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سے سی فرتے سے والیسی اوراس بی بی کا بھی ذکر کرو آخے صنت فرجها جس نے حفاظت کی این ناموس کی ،اپی شرمگاه کو محفوظ رکھا فَنْنَفَخُنَا فِيُهَا مِنُ رُّوْحِنَا لِيس بِهُونَى ہم نے اس بِي بِي حَجَدِن مِيں إِي طرف سے روح وَجَعَلُنْهَا وَابْنَهَا الْيَةً لِلْعَلْمِينَ اورجم في بناياس كواوراس كي بيني كونشاني جہان والوں کے لیے۔

یہ تفصیل آپ حضرات سورۃ مریم میں س بھیے ہیں کہ حضرت مریم علیہاالسلام جب جوان ہو کیں سولہ سترہ سال کی عمرتھی مکان کے شرقی کونے میں دود یواروں کیساتھ کپڑ الٹکا

کر عکیل کیا سادہ زمانہ تفاعنسل کے بعد کیڑے پہنے تو دیکھا کہ ایک صحت مندنو جوان کھڑا ب، هَبرالْسُين فرمان لكيس إنِّي أعُوذُ بالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا [مريم: ١٨] '' میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔'' تو یہاں سے چلا جا۔ خیال گزرا که تنهائی میں کسی برے ارادے ہے آیا ہے۔وہ حقیقت میں حضرت جرائیل عليه السلام تص فَتَمَشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا "وهممَّل بوعَ ان كمامن ايك يورب انسان كى شكل ميں ـ 'فرمايا يى بى ! درنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے إنسمَا أنا رَسُولُ رَبِّكَ "مِين تو آب كرب كالجميجا موافرشته مون جبرائيل عليه السلام-" تا كهآب كولا كا دوں اورلڑ کا اس طرِّح دوں گا کہ میں بدن میں پھونک ماروں گارب تعالیٰ آپ کے بدن میں بیج کا وجود بناد نے گا۔حضرت مریم علیہا السلام نے کہا اَنْسی یَکُونُ لِی عُلامٌ وَلَمُ يَهُ مُسَسِنِي بَشَرٌ وَلَهُ أَكُ بَغِيًّا [مريم: ٣٥] "كهال سے موكاميرے ليے لاكا اور نہيں حجھوا مجھے کسی انسان نے اور نہیں ہول میں بدکار۔''میری شادی نہیں ہوئی کہ جائز طریقے سے ہواور میں نے نا جائز بھی کوئی حرکت نہیں کی ۔ یہی دوطریقے ہیں بچہ ہونے کے۔اللہ تعالى كمعصوم فرشة في كها كلالك الله يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ [آلعران: ٢٥] "اى طرح البدنغالي بيداكرتا ب جو جابتا ب " حضرت عيسى عليه السلام بغير والدك بيدا أَبُوكَ بِين جِونكمان كاوالدكوني نبيس باس ليهرب تعالى فرمات بين كه وجع لنها عَ الْمُنْهَا آيَةً لِسلَعظمِينَ اور بنايا بم في مريم عليها السلام اوراس كے بينے عسى عليه السلام كو نشانی جہان والوں کے لیے کہ بی بی کو بغیر خاوند کے بیٹا ملااور بیٹا بغیر باب کے پیدا ہوا۔ عیسائیوں کے غلط نظریہ کارد:

بات مجھ لیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ

ہجرت کے نویں سال رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آتحضرت علی کے پاس آیا مناظرہ تو نہ ہواسرسری گفتگو ہوئی ،مناظرہ ہی سمجھلو۔ایک یا دری بولا کہ آپ ً بتا ئیں اگرعیسیٰ علیہالسلام کا والداللہ تعالیٰ نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ تو پھرکون ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر ۵۹ میں اس کا جواب ہے إنَّ مَشَلَ عِیْسنی عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل ادَمَ "بیتک عیسی علیه السلام کی مثال الله تعالی کے ہاں ایس ہے جیسے آدم علیه السلام خَلَقَهُ مِنْ تُسوَاب پیداکیااللہ تعالی نے آم علیہ السلام کوئی ہے۔ "اگر بغیر باب کے پیدا ہونادلیل ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کی تو پھرآ دم علیہ السلام تو ماں باب دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں ورنہ بتلاؤ آ دم علیہ السلام کا بایکون ہے اور ان کی مال کون ہے؟ لہذا کہونا کہ آ دم علیہ السلام رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں اورتم سب رب تعالیٰ کے بوتے پر بوتے اورنور سے ہوئے معاذ اللدتعالي كتني صاف آيتي بي بجھنے كے ليے كيسي عليه السلام كواللہ تعالى نے آدم علیہ السلام کی طرح کلمہ کن سے پیدا فر مایا ہے بغیر باب کے جس طرح آ دم علیہ السلام کو بیدا | فرمایاہے بغیر مال باپ کے۔

#### مرزا قادیانی کی زبان درازی:

کی باپ اور بہن بھائی بھی بنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب دیمشی نورج ' طبع کا باپ اور بہن بھائی بھی بنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب دیمشی نورج ' طبع قادیان صفی نمبر ۱۱ پر لکھا ہے کہ مولوی بڑی بری چیز ہوتے ہیں۔ پھر مولوی کوخرف بھی کے لحاظ سے گالیاں دی ہیں الف سے اُلووغیرہ۔ کہتا ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں میں علیہ بالسلام کی تو ہین کرتا ہوں میں تو عیسی علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہوں ، اس کی ماں کی تعظیم کرتا ہوں ، اس کی ماں کی تعظیم کرتا ہوں ، اس کی ماں کی تعظیم کرتا ہوں ، ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، عیسیٰ علیہ السلام کے چھے بہن بھائیوں کی ہوں ، ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، عیسیٰ علیہ السلام کے چھے بہن بھائیوں کی

تظیم کرتا ہوں مجھ سے زیادہ احرّ ام کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے تعظیم کہرب تعالی فر ماتے ہیں میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور بیلکھتا ہے کہ بوسف نجار والد ہے۔رب تغالی نے علیے السلام کوا کیلا پیدا کیا اوراس نے چھے بہن بھائی بناڈالے اوراس کی ایک کتاب ہے" تریاق القلوب" اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین دادیاں اور تین نانيان زنا كاراوركسي عورتنس تقيس لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم \_اس موضوع برمولانا شبيراحمة عثاني تنه ايك رساله لكها''الشهاب الثاقب''ظفرالله قادياني (جويا كستان كاوزس خارجہ تھا) نے اس پر یا بندی لگوائی تھی۔ بڑاعلمی رسالہ ہے علماء کا ایک وفد گورنر پنجاب سردارعبدالرب نشتر کوملاحوالے پیش کیے کہاس میں جو پچھ کھاہے وہ حقیقت ہے وہ حوالے س کررویژ ااور کہا کہ علماء کی چیخ ایکار بالکل صحیح ہے لیکن میں مجبور ہوں ملازم ہوں تم او پر رابطہ کرو۔اب مرزائیت کا خطرہ کم ہے چونکہاس پر بڑا کام ہو چکا ہے اور رافضیت کا خطرہ زیادہ ہے۔معلوم نہیں ہارے بادشاہ ایران سے کیا آرڈر لے کرآئے ہیں اس بات کو بھولنا نہیں نوٹ کرلیں کہ یا کتان کے لیے اس وقت سب سے بڑا فتندرافضی اور شیعہ ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں إنَّ هليذِ أَمَّتُ تُحْمَهُ بِيشِك بِدُوك ہِن تنهارا كروہ أُمَّةً وًا حِلْمة أيك بي كروه - بيجن بزركول كاذكر مواينوح عليه السلام ، ابراجيم عليه السلام ، ابوب عليه السلام، زكريا عليه السلام، دا وُ دعليه السلام، سليمان عليه السلام، اساعيل عليه السلام وعلى حد االقياس بيهيا كروه ايك بى كروه تعاوانك وأنسا رَبُكُم اور من تهارارب مول فَاعْبُدُون لِينَمْ عبادت ميرى كرتاان كى ندكرناية يغير بين خدانيس بين وتَفَطَّعُوا آ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمُ اورلوگوں نے اپنامعاملہ آپس میں نکڑے نکڑے کرلیا۔ کوئی پچھ بن گیا کوئی كي المياسي وين يرندر إورشك ندكرين كُلَّ اللَّهُ والجعُونَ سب كسب مارى

الما الانبيآ

ذعيرة الجنان

طرف بی لوٹ کرآنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے۔



فكن يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعَتِ وَهُومُومُ وَمِنْ فَلَا كُفُران لِسَعْيةً وَإِنَّالَكَ كَانِبُوْنَ وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهْلُكُنْهَا أَنَّاكُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَكِرْبَالَكُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ حَتَّى إِذَا فَرْحَتُ يُأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَّى يَنْسِلُون ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْنُ الْحَقُّ فِإِذَاهِي شَاخِصَهُ أَبْصَارُ الذين كفروا ليويكنا قذكتا في عَفْلَةٍ مِنْ هذا بل كُتَّا ظلِمِينَ ﴿ إِنَّاكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْ جَعَامُمُ اَنْتُمْ لَهَا وَالِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَؤُلِاءِ الْهَا الْمَا وَلَدُوهَا ﴿ وَ كُلُّ فِيهَا خَلِلُ وْنَ الْمُحْمِ فِيهَا زُفِيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَهُمَعُونَ ٩ فَمَنُ يَعُمَلُ يِس جَوْحُص ممل كرے كامِنَ الصَّلِحْتِ التَّصح كامول كا وَهُوَ مُوْمِنٌ بشرطيكه وه مومن مو فَلا تُحفُرانَ بِس ناقدرى نهيس كى جائے گى لِسَعُيهُ ال كَى محنت كَى وَإِنَّا لَـهُ كَاتِبُونَ اوْرِبِيثِكَ بَمَ ال كُولَكِينَ واللهِ إِين وَحَوامٌ اورلازم موچاہے عَلَى قَريةِ السِتى يرِ اَهْلَكُنَاهَ آجسكوم نے ہلاك كيام أنَّهُمُ لَا يَرُجعُونَ كمبيتك وهُبين لوثين كَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَـاُجُوْجُ وَمَاْ جُوْجُ يَهِالَ تَكَ كَه جب كُولِ لِي الَّهِ مِي إِجوجَ ما جوج وَهُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَب اوروہ ہراو نِحَى جَدي يَّنْسِلُوْنَ كِيسِكَ ہوئے جِلے آئيں گے وَ الْقُتَ رَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ اورقريب بوگاوعده سيا فَاذَا هِي كِن قصه بيهوكا شَاخِصَةٌ اَبُصَارُ الَّذِيْنَ كَعَلَى ره جِائِينَ كَا يَنْ عَلَى وَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ یں یہ ویکنا کہیں کے ہائے افسوں ہارے اوپ قد کُنا فی عَفَلَةِ مِنُ هٰذَا مِن یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ عفلت میں اس چیز کے بارے میں بَالُ کُنا ظٰلِمِیْنَ بلکہ ہم ظالم عنے اِنگُم بیٹک تم وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مِنُ دُونِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

اس سے پہلی آ بت کا آخری جملہ ہے کُلِّ اِلْیَنا رجعاوُنَ سب کے سب ہماری طرف لوٹ کرآنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں قیامت والے دن چی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَ مَن یَعُمَلُ مِن الصّلِحٰتِ پی جوتُحض میں کرے گاا چھے کا موں کا اور زے اچھے کا موں کا ایسے کا موں کا مور نہیں ہیں و هُو مُوْمِن بشر طیکہ وہ موس ہو۔ موس ہو اور اچھے کا موں کا کرتا ہے فَلاَ کُفُرانَ لِسَعُیہ پی ناقدری نہیں کی جائے گیاس کی محنت کی بلکہ ایک میں کا اجر مات سوگنا فی کہ ایک کا اجر دی گنا ہے گا اور جو نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجر مات سوگنا فی گا کہ کی کا اجر دی گنا ہوگئا ہے گا اس کا اجر مات سوگنا ہے گا کہ کے ایس کی کا اجر دی گئی تا ہوگئی ہو گئی ہے اس کے کم کی کا ایک کی خور ہیں لکھتے اس کے کم سے آس کے فرشیں لکھتے اس کے کم سے آس کے فرشیں کھتے ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا وا کی کندھے پر جیٹھا ہے اور میں لکھنے ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا وا کی کندھے پر جیٹھا ہے اور کی اس لکھنے والا وا کی کندھے پر جیٹھا ہے اور کی اس لکھنے والا وا کی کندھے پر جیٹھا ہے اور آگی کی فیڈ آسور قال

وو فرشتوں کی ڈیوٹی دن کی ہے اور دو کی رات کی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں نماز کے وقت تبدیل ہوتی ہیں مثلاً اب جب تم نے فجر کی نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو اس معید کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں محلے کے سب فرشتوں کی ڈیوٹی بدل گئی رات کے فرشتے بدل كَ وَلَ كَفُر شَتُول فِي عِارِج لِللا منا يَلْفَظُ مِنْ قَول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ ت:۲۷] منتبیں بولنا وہ کوئی لفظ مگراس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار۔''جوفورا لکھ لیتا ہے۔ نیکی ہےتو فوراُلکھی جاتی ہے برائی ہےتة تھوڑ اساوقفہ کرتے ہیں کہ شایدیہ بندہ تو بہ کر لے اگر توبہ کر نے تو پھر نہیں لکھتے پھر تو یہ کھی جاتی ہے اور وہ نیکی ہوگئی۔ تو فرشتے نیکیاں بدیال لکھتے ہیں۔قول بھی بغل بھی آنکھوں کے اشارے بھی اور پیسارا لکھا ہوا قیامت والعون سائت آئے گااور اللہ تعالی فرمائیں کے اِقْدَا کِتلْبَک کَفی بِنَفْسِکَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائيل:١٣] "يرهاين كتاب كافي بيترانس آج ك دن بچھ برمحاسبہ کرنے والا۔'' دنیا میں کوئی پڑھنا جانتا ہے یانہیں جانتا وہاں سارے اپنا اعمال نامه خود پڑھیں گےسب کواللہ تعالیٰ ادراک وشعور عطا فر مائے گاتھوڑا ساپڑھے گا رب تعالى فرما تيس كذرائهم جا! أقد ظلَمك كتبي "كيابير فرشتول ني تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ "جو پچھ تونے کیا اور کہا ہے دہی پچھ لکھا ہے تا۔ کیے گا اے پروردگار! جو کچھ کہا تھا اور جو کچھ کیا تھاو ہی لکھا ہے۔ فر مائیں گے اچھا اور پڑھو۔ جسہ مجھ صفحات پڑھ لے گا رب تعالیٰ فرمائیں گے بتلا بندے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ؟ کہے گانہیں۔تو بندہ اپنااعمال نامہ خود پڑھے گا اور یہ جتنی باليس ميل نے كى بين سبقر آن ياك مين موجود بين \_ توفر مايا فلا تُحفُرانَ لِسَعْية اس کی محنت کی نافقدری نہیں کی جائے گی اور بیٹک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔

#### اعمال لكصنے كى وجه:

کسی سائل نے سوال کیا کہ کیوں لکھتے ہیں؟ فر مایا ایسے لوگہ بھی ہوں گے جوابیخ
اعمال کا انکار کریں گے۔ جب پہلی پیشی ہوگی کہ بتلاؤوہ تمہارے شریک ہیں جن کے متعلق
تم بڑے وعوے کرتے تھے؟ کہیں گے وَاللّٰهِ رَبِنا مَا کُتَا مُشُو کِیُنَ [انعام: ۲۳]
دوشم ہاللہ تعالیٰ کی جو ہمارا پر وردگار ہے نیس تھے ہم شرک کرنے والے ''پھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گاب پڑھو، تو پھرا قرار کریں گے۔ یہ با تیں مختلف اوقات میں ہوں گی۔
فرمایا وَحَوامٌ یہاں جرام کامعنیٰ لازم اور واجب ہے۔ اور مقرر اور لازم ہو چکا ہے عَملیٰ فرمایا وَحَوامٌ یہاں جرام کامعنیٰ لازم اور واجب ہے۔ اور مقرر اور لازم ہو چکا ہے عَملیٰ فرمایی گوئیة ایس ستی پر اَهُ اَکُناهَا جَسِسی کوئیم نے ہلاک کیا کہ اَنَّهُمُ لَا یَوْجِعُونَ بیشک وہ مِنیں لوٹیس گے دنیا کی طرف۔

## خرق عادت کے طور برمردہ دنیامیں آسکتا ہے:

قانون ہی ہے کہ جواس دنیا ہے گیا ہے واپس نہیں آئے گا۔ ہاں! مجز ےاور خرق عادت کے طور پرمردوں کا زندہ ہونا قرآن پاک میں موجود ہے۔ موئی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو ناخی قل کر دیا گیا تھا یہ قضیہ موئی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کو کہوا یک بیل ذن کر کے گوشت کا نکڑا مقتول کے بدن پر مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ قرآن پاک میں فدکور ہے کہ وہ زندہ ہوا۔ موئی علیہ السلام سر آدمیوں کو کوہ طور لے گئے، رب تعالیٰ کا کلام من کر کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون پول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے، فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے اللہ کہ فرق آ اہم ہوگر آپ کی تقدیق نیون کریں گئے ہم کر کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون پول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے ، فرشتہ بول رہا ہے کہ فرق آ اہم ہوگر آپ کی تقدیق نیون کریں گئے بیماں تک کہ ہم دیکھ لیس اللہ تعالیٰ کو ظاہر۔'' اللہ تعالیٰ نے ان یر بجی تقدیق نیون کریں گئے بیماں تک کہ ہم دیکھ لیس اللہ تعالیٰ کو ظاہر۔'' اللہ تعالیٰ نے ان یر بجی تھی تو تو اس میں کریں گئے بیماں تک کہ ہم دیکھ لیس اللہ تعالیٰ کو ظاہر۔'' اللہ تعالیٰ نے ان یر بجیلی تقدیم کیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر۔'' اللہ تعالیٰ نے ان یر بجیلی

11

گرائی وہ سر کے سر ہلاک ہوگئے۔رب تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کی وعاسے ان کوزندہ کیا فہم بَعَثْنے مُ مِنُ ہِنَعُدِ مَوُتِکُمُ '' پھراٹھایا ہم نے تم کوتہاری موت کے بعد۔' ای طرح حضرت جز قِیْل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی دوسرے پارے بیں آتا ہے۔ ان کی قوم کے ہزاروں لوگوں نے جہاد سے بھاگ کرجنگل میں ڈیرالگالیا۔رب تعالیٰ نے فر مایا سب مرجاور آٹھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کیا اور بتایا کہ جہاد سے کوئی نہیں مرتاجب بھائے نہ دی ہو کھر میں ہو پھر بھی موت آجائے گی۔

حضرت خالد بن وليد ﷺ كي موت كاواقعه :

حضرت خالد بن ولیدہ اللہ موت کے وقت بڑے روتے تھے۔ ساتھی عمادت کے ليے آتے تو كہتے حضرت آپ صحابي ہيں اور جہاد ميں بڑے كارنامے سرانجام ديئے ہيں شام کاعلاقہ آپ کے ہاتھ یرفتح ہوا ہے آخرت کے لیے برا ذخیرہ جمع کیا ہے کیون روتے ہو؟ فرماتے اس وجہ ہے نہیں روتا کہ مجھے کوئی آخرت کی فکر ہے کہ کیا ہے گا؟ روتا اس لیے ہوں کہ میرے سرے لے کریاؤں تک کوئی عضوا بیانہیں ہے جہاں کا فرکی تکوار، نیز ہیا تیر نەلگا ہوگر میں شہادت سے محروم رہا ہوں اس لیے روتا ہوں ۔غز وہ موتہ میں جب جمنڈا حضرت خالد بن وليده الله عني بكر اتو آنخضرت الله في فرمايا أحَلْ السرَّايَةَ سَيُفٌ مِنْ مُيُونِ اللُّهِ "الله تعالى كى تكواروں مِن سے أيك تكوار نے حِمنڈا پكرليا ہے اب فتح ہو كى-"كيونكه خالد بن وليد الله كوآنخضرت الله كى ياك زبان سے سيف الله كالقب ملاتھا تواس تکوارکوکون تو ڈسکتا تھا۔علماءفر ماتے ہیں کہاس لیے وہ شہید نہیں ہوئے اگروہ شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ اللہ تعالی کی تلوار کو کا فروں نے تو ڑو یا ہے۔ تو خیر قاعدہ یہی ہے کہ جس بستی کواللہ تعالیٰ نے ہلاک کردیا وہ واپس دنیا میں نہیں آئے گی مگرخرق عادت کے طور

- /

# سام، حام کی اولاد:

الله تعالى فرمات بين حَسْبَى إِذَا فُسِيحَتْ يَسَاجُو جُ وَمَا جُوْجُ بِهِال تَك كه جب كھولے جاكيں كے ياجوج ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يَّنْسِلُونَ اوروه براوتِح ٹیلے اور پہاڑی سے بعنی ہراو نجی جگہ ہے تھیں تھے جوئے ملے آئیں گے بنجے۔حضرت نوح علیہ السلام کے حیار بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ایک کا نام یام تھا اور اس کا لقب کنعان تھاجو ایمان نہیں لایا تھا باتی تنیوں بینے حام ،سام ، یافث مسلمان ہوئے رحمہم اللہ تعالی ان کی آ گئے تسلیں چکی ہیں۔سام کی اولا دہیں عربی ، فارسی اوررومی ہیں اور حام کی اولا دہیں حبثی اورسوڈانی ہیں اور یافت کی اولاد میں ترکی ، افغانی اور یا جوج ماجوج ہیں ۔ بیجین ، روس اور منگولیا کے لوگ بیسب یا جوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے، ایک ارب سولہ کروڑ۔اتن آبادی اور کسی ملک کی بین ہے۔اس کے بعددوسرے تمبر پر ہندوستان ہے جس کی آبادی نوے (۹۰) کروڑ کے قریب ہے۔ امریک کی آبادی جالیس کروڑ ہے اور روس کی آبادی تقریباً بتیس (۳۲) کروڑ ہے۔ باتی ملک جھوٹی جھوٹی آبادیوں والے ہیں بنگالی ہم سے زیادہ ہیں ان کی آبادی پندرہ کروڑ کے قریب ہے اور ہم بارہ کروڑ ہیں۔تو چین آبادی کے اعتبارے اس وقت دنیا کاسب سے بڑا ملک ہے چین میں مسلمانوں کی تعدادتقریباً دس کروڑ ہے پہلے ان پر حکومت کی طرف سے یابندیاں تھیں اب تھوڑی تھوڑی رہائی ملی ہے۔ گزشتہ سال چین کے ایک عالم میرے یاس دورہ تغییر پڑھ کر گئے ہیں انہوں نے وہاں بڑا کام کیا ہے۔ چین کےمسلمان اسلام ے واقف نہیں ہیں بس سیجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حکومت چین نے ان کود با کرر کھا ہوا

ہاں کے بزرگوں نے تہد خانوں میں جھپ کران کو کلمہ سکھایا اور بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں۔
وہاں کے بزرگوں نے تہد خانوں میں جھپ کران کو کلمہ سکھایا اور بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں۔
اب وہ اتنا جائے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں باتی ان کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اللہ کرے
کہ وہ اور کہ ذین تعلیم سے آراستہ ہو جا کیں۔ ان باطل تو توں نے مسلمانوں کو ہر جگہ ہے۔
مٹانے کی کوشش کی ہے۔

ویوں کے مسلمانوں کو ہر جگہ ہے۔

ویوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ ہے۔

ویوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ ہے۔

ویوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ ہے۔

شاه ولى الله اورعلاء ديوبند كاامت يراحسان:

الحمد لله! دعائیں دوشاہ ولی الله رحمہ الله تعالیٰ کے خاندان کو اور علاء دیو بند کو کہ ان

لوگوں نے ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دیش ، افغانستان میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔

یقین ہا نواگر پہلوگ نہ ہوتے تو ہمیں صحیح معنی میں کلمہ بھی نہ آتا۔ اگر آتا بھی تو تمام بدعات
میں آلود ہوکر آتا۔ خاندان شاہ ولی الله رحم الله تعالیٰ اور پھر علماء دیو بندکی شاخیں جہاں
جہاں تھیں ، دبلی ، سہاران پور ، ڈھائیل وغیرہ میں ان حضرات نے بڑی محنت کی ہان حضرات کی خدمات کا اندازہ تو وہ آدی لگاسکتا ہے جس کو دین کے ساتھ دلچہیں ہو۔ تاریخ
دیکرا ہے معلوم ہوگا در نہ ان حضرات کی خدمات کا علم نہیں ہوسکتا۔ الحمد لله! ان علاقوں
دیکھے پھرا ہے معلوم ہوگا در نہ ان حضرات کی خدمات کا علم نہیں ہوسکتا۔ الحمد لله! ان علاقوں
میں لوگ مستخبات تک کو جانتے ہیں اور دوسر سے علاقوں میں لوگوں کوفر انفش کا بھی علم نہیں
ہیں اوگ مستخبات تک کو جانتے ہیں اور دوسر سے علاقوں میں لوگوں کوفر انفش کا بھی علم نہیں
ہیا در یہاں علماء کرام کی محنت کے نتیج میں ایسے لوگ بھی مستحب پڑ عل کر کے جج عمر ہے کا
شواب کماتے ہیں ۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر دریں سفتے ہیں سوری نگلنے کے
پندرہ منٹ بعد اشراق پڑھ کر جاتے ہیں۔

تر مذی شریف میں حدیث ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا جوشخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور بیٹھی کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے (اور میٹھی یادر کھنا کہ تحض ذکر سے

قرآن وحدیث کے سنے کا بہت زیادہ تو اب حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ادھرقرآن کا درس ہور ہا ہے اور وہ نیج گھمار ہے ہوتے ہیں ان کو پچھ بچھ نہیں آئی۔ اپنی جگہ ذکر بھی بڑی چیز ہے مگرقرآن وحدیث کا بچھنا بہت زیادہ تو اب ہے۔ ) جب سورج طلوع ہوجائے تو دور کعت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے جج اور عمرے کا تو اب ملتا ہے۔ آپ بھٹے نے فرمایا تامیہ قیامتہ قیامتہ لیورے جج عمرے کا، پورے جب کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سخیات کی بھی یا بندی کرتے ہیں۔ یا بندی کوششوں کا نتیج ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سخیات کی بھی یا بندی کرتے ہیں۔

ياجوج ماجوج يافث كى اولاد بين:

تویاجوج ماجوج حضرت نوح علیدالسلام کے بیے حضرت یافٹ کی اولاد ہیں سے جین قیامت کے قریب جب سے کھولے جا کیں گے تو حالات ایسے پیدا ہو جا کیں گے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس ہیں اتحاد ہوگا ان کا ایک بلاک بنے گا۔ عیسائی ول سے صاف نہیں ہو تے وہ مسلمانوں کو قربانی کا بکراہنا کیں گے پھران کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گی ۔ کسی غلط نہی ہیں ندر ہنا کہ روس اس وقت مغلوب ہوگیا ہے ختم ہوگیا ہے ایک وقت آ گی ۔ کسی غلط نہی ہیں ندر ہنا کہ روس اس وقت مغلوب ہوگیا ہے ختم ہوگیا ہوگی اور آ کے گا دو بلاک بنیں گے ایک روس اور ایک امر کی ۔ پھران کی آپس ہیں لڑائی ہوگی اور مسلمان بھی پیش پیش ہو گئے ۔

یا جوج ماجوج کی آمد پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے حالات:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک او نجی جگہ اور علاقہ ہوگا برد اٹھنڈا، وہاں باغات ہو نگے اس علاقے میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو نگے مسلمان کہیں گے اسلام کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور عیسائی کہیں گے صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور آپس میں لڑ پڑیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف اسٹی (۸۰) ڈویژن فوج استعمال کریں گے۔ جب مطلب نکل جائے گاتو پھر بیرحال ہوگا۔

و یکھو! طالبان جب روس کیخلاف لڑ رہے تھے تو مجاہد تھے ،حریت پہند تھے جب امریکه کا مقصد بورا ہو گیا تو اب وہ دہشت گرد ہیں ان پرمقد مات چلتے ہیں اور وہ جیکول میں بند ہیں۔ ابھی سینکٹروں کی تعداد میں بحرین ،کویت اور سعودیہ کی جیلوں میں پڑے ہیں ریام کی خبیث قوم ہے اور بیسب کھے دیکے کربھی ہماری آئکھیں نہیں تھاتی۔ او بے حیا حكمرانو!تم سے زیاوہ بے حیااور بے غیرت كون ہے كہا بھى تك ان كے دم چھلا ہے ہوئے ہوجووہ کہتا ہے کرتے ہو۔اس دفت بھی یہاں ہماری حکومت مبیں ہے امریکہ کی ہے ہمارا صرف نام ہے ہم اس کے اشارے کے بغیر شلوار قیص ،کوٹ نبیں بدل سکتے۔ میں عوام کی بات تہیں کررہا حکران طبقے کی بات کررہا ہوں۔ تو فرنایا جب یا جوج ماجوج کھولے جا تیں م بر ثلے سے بیج بھسلتے ہو گئے وَ اقْسَرَ بَ الْوَعْدُ الْحَقْ اور قریب ہوگا وعده سی اَفِادَا هِيَ يُس تَصِدِيهِ وَكَا شَاخِصَةٌ أَبْسَارُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا كَلَى ره جائين كَآتَك عيل ان لوگوں کی جو کا فر ہیں۔ جب رب تعالی کی طرف سے عذاب آئے گا تو آ تکھیں کھلی كى تعلى رەجاكىس كى اوركىس كے يىلو يُلْنَا بائے مارى خرابى قىدىكىنا فى غَفْلَة مِنْ هندًا محقیق مم غفلت میں تھاس چیز کے بارے میں بل کُنّا ظلِمِیْنَ بلکہم ظالم تھے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور رب تعالی کی طرف لوٹائے جائیں مے تو پھرایسے ہی واویلا كريس كيدرب تعالى فرما تيس كي إنْكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بِيَنْكُمُ اور جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی سے درے درے خصب جھنگم جہنم کا ایندھن اور

بالن ہونے انتہ کھا وَادِ دُونَ اورتم اس دوزخ میں داخل ہونے والے ہو اَو کَانَ هَوْ اَلَٰ عَلَا اِلْهَةُ الرَّہوتے بیہ عبود ، مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس ، دشکیر تو مسا وَرَدُوهٔ اُن نہ وارد ہوتے دوزخ میں۔ نہ تم دوزخ میں داخل ہوتے اور نہ تمہارے معبود داخل ہوتے وارد ہوتے دوزخ میں۔ نہ تم دوزخ میں داخل ہوتے اور نہ تمہارے معبود داخل ہوتے وارد تم الله فیلہ اَن کے لَیْہ مُ فِیلُها زَفِیُر وَ مُن ہمیشہ رہیں گے۔ لَکُ مُ فِیلُها زَفِیُر ان کے لیے اس دوزخ میں آواز ہوگی گد ہے کی وہم فیلہ الایسم مُون اورد واس دوزخ میں آن واز ہوگی گد ہے کی وہم فیلہ الایسم مُون اورد واس دوزخ میں سنیں گے۔ اور نہ اِن ہوگی کہ ایک دوسرے کی تبیں سنیں گے۔

نیک لوگ جہنم سے بچالیے جا کیں گے:

جس وقت ہے آیتی نازل ہو کیں تو عبداللہ ابن زبحریٰ کی جو بوا منہ بھٹ اور پر پیکٹٹرے کا ماہر تھا بعد میں عظیہ ہوگیا تھا اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے۔ کہنے لگا دیکھو جی اجمد میں عظیہ نر ماتے ہیں کہتم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہوسب کے سب دوزخ میں جاؤ گے تو عبادت تو عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ، میں علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے تو پھرا یہ دوزخ میں جانے کا تو کوئی حرج نہیں ہے جس میں بیرارے ہو گئے۔ اس کا جواب کل کی آیات میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔



إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُ مُر مِّنَّا الْحُسْنَى أُولِكَ عَنْهَا مُبِعِدُ لايستمعون حسيسها وهثر في ما اشتهت أنفسه خٰلِدُون ﴿ لَا يَحْزُنُهُ مُ الْفَرْعُ الْأَلْبُرُ وَتَتَكَفَّهُ مُ الْمَلْبُكَةُ هٰڹٳۑۏؖڡؙػؙۄؙٳڷڹؠٛػؙڬؙڎؙۄ۫ڗؙۏۼۯۏڹ؈ۑۏڡۯڟۅؠٳٳ؊ٵۼ كُعَلِيّ السِّيجِيلِّ لِلْكُنْتُبِ لِكُمَّابِكُ أَنَّا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْنُ الْأَوْلَ خَلْقِ نُعِيْنُ الْأَوْلَ عَلَيْنَا الزَّاكُتَا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَالُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِمِنَ بَعْدِ الذُّكُورَاتَ الْأَرْضَ يَرِثُهُ أَعِبَادِي الصَّلِعُونَ ﴿ إِنَّ فِي هْ ذَالِيَلْعًا لِقُوْمِ عِيدِينَ فَوَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلِيدِينَ ﴿ قُلْ إِنَّهَا يُوْحَى إِلَّ ٱنَّهَاۤ الْفَكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهُلُ آنْ تَثُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُلُ اذَنْ فَكُمُ عَلَىٰ سَوَاهِ وَإِنْ آدْرِي آفَرِيْكِ آمْرِبَعِيْكُ مَا تُوْعَدُون ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَالُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَالُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَالُونَ كَا اللَّهُ عَالُونَ كَا اللَّهُ عَالُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَالُونَ كَا اللَّهُ عَالُونَ كَا اللَّهُ عَالُونَ فَا اللَّهُ عَلَى وَنَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى وَنَ اللَّهُ عَلَى وَنَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى وَنَ اللَّهُ عَلَى وَنَ اللَّهُ عَلَى وَنَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَنِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّمُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع يَعْلَمُ الْجَهْرُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَحَكَّتُمُونَ ® وَإِنْ ادري لعكا فِتْنَهُ لَكُمْ وَمُتَاعُ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلْ رَبِ الْحَكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرِّحْمِنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتُصِفُونَ ﴿ فَإِلَّا

اِنَّ اللَّذِیْنَ بینک وہ لوگ سَبَقَتُ لَهُمْ کہ طے ہو چکی ہے ان کے لیے مِنَّا ہماری طرف سے الْحُسُنی بھلائی اُولَئِکَ عَنْهَا وہ لوگ اس دوز خ ہے مُنْا ہماری طرف سے الْحُسُنی بھلائی اُولَئِکَ عَنْهَا وہ لوگ اس دوز خ ہے مُنْعَدُونَ دورر کھے جائیں گے لا یَسْمَعُونَ وہ بیس سَیْں گے حَسِیْسَهَا اس مُنْعَدُونَ دورر کھے جائیں گے لا یَسْمَعُونَ وہ بیس سَیْں گے حَسِیْسَهَا اس

كَ آبِ وَهُمْ فِي مَا اوروه اس چيز مِين اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ جس مِين ان ك نَفْس جابِيں كے خلِدُونَ بميشهر بين كے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ نَهِينَ مُم مين دُالِي كَان كوبرى يريثاني وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْئِكَةُ اورمليس كَان عفرشة اور كہيں كے هذا يَوُمُكُمُ يَتِمهاراون بِ اللَّذِي كُنْتُمُ تُوعَدُونَ جس كاتم ے وعدہ کیا گیاتھا یوم نطوی السّمآء جس دن ہم پیٹیں گے آسان کو حَطَی السِّجلِّ جِي لِيناجاتاب بسة لِلْكُتُب كَابول ير كَمَا بَدَأُ نَآجِيها كَهُم نے پیداکیا اَوَّلَ خَسلُتِ ابتداءً مخلوق کو نُسعِیْدُهٔ ہم لوٹا کیں کے وَعُسدًا عَلَيْنَا وعده بهار ع وانَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ بِيتُك بم كرف والي بين وَلَقَدُ كَتُبُنَا اورالبت مَعْقِق مم نِ لكه ويام في الزَّبُورِ زبور مي مِنْ مِن مِن عِدِ اللِّذِكْرِ نفيحت كے بعد أنَّ الْأَرْضَ يَسرِثُهَا بيتك زمين كوارث موسكَّك عِبَادِى الصَّلِحُونَ ميرے نيك بندے إنَّ فِي هٰذَا بيثك اس مِن لَبَلْغًا البته بنجادينا ب لِلقَوْم عبدين ال قوم كے ليے جوعبادت كرنے والے بي وَمَا أَرْسَلُنَكُ اور بيس بعيجا بم في آب كو إلا رَحْهَة لِلْعَلَمِينَ محرر مت كرتے ہوئے جہان والوں كے ليے قُلُ آپ كہدي إنْمَا يُوخَى إلَى پخته بات ہے بیوجی کی گئی ہے میری طرف آنسمآ الله کھ پختہ بات ہا التمهارا الله وَّاحِدُ ايك بى الله فَهَلُ أَنْتُمُ مُسلِمُونَ لِس كياتم مسلمان بونا جائيه و فَإِنَّ تَوَلُّوا يُس الروه يُعرجا مَين فَقُلْ تُو آب كهدي اذَنْتُكُم مين فِجرداركرديا

ہے آگو علی سو آءِ برابری پر وَإِنْ اَدُرِی آور بی بہیں جاتا اَ قَوِیْت کیا قریب ہے اَمُ بَعِیدٌ یادور ہے مَّا تُوعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ کیا جارہ ہے آئم بہارے ساتھ اِنَّا فَعَلَمُ الْحَهُو بیشک رب بی جانتا ہے ظاہری مِنَ الْقَوُلِ بات کو وَیَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا تَکْتُمُونَ وہ چیز جوتم چھپاتے ہو وَإِنْ اَدُدِی بات کو وَیَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا تَکُتُمُونَ وہ چیز جوتم چھپاتے ہو وَإِنْ اَدُدِی اور شن بیس جانتا لَعَلَمُ فِتنَة شاید کر آزمائش ہو لَکُمُ تہارے لیے وَمَتاع اللّٰ حِیْنِ اور فائدہ ہے ایک وقت تک قبل پی جیرعلیہ السلام نے کہا رَبِ احْکُمُ بالٰی حِیْنِ اور فائدہ ہے ایک وقت تک قبل پی جیرعلیہ السلام نے کہا رَبِ احْکُمُ بالْکُونَ اور ہارار بالْکُونَ اللّٰ عَلَی مَا تَصِفُونَ اللّٰ ہِ اللّٰہ ہو ایک ہو تک کے مائی ہے عَلٰی مَا تَصِفُونَ اللّٰ بالوں یہ جو کہاں کرتے ہو۔

باتوں یہ جوتم بیان کرتے ہو۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى بِيَّكُ وه لوَّك جن كے ليے طے موجى ے ہماری طرف سے بھلائی اُولَیْکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہلوگ اس دوز خے دور رکھے جائیں گے۔ کیونکہ وہ شاتو اس پر راضی تھے ادر نہ ہی انہوں نے اپنی عبادت کرنے کا کہا ہے۔حضرت عزیر علیہ السلام نے کب فر مایا ہے کہ میری عبادت کر د؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا ہے کہ میری عبادت کرو، فرشتوں نے کب کہا ہے؟ بیتو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں اور و معبود جنہوں نے اپن عبادت کروائی ہے،شرک کروایا ہے اور اس پرراضی تھے وہ جہنم میں جائیں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام تو دوز خے دورر کے جائیں گے کا یسمنعون حسیسها وہیں سیں گےدوزخ کی آ ہٹ ، چھوں چھوں ۔ تنور یا بھٹی کی آ گ تیز ہوتو شوں شوں کی آ واز آتی ہے اورجہنم کی آگ تو بردی تیز ہوگی۔رب تعالی فرماتے ہیں کہ وہ نہیں سنیں سے جہنم کی آگ کی شوں شول، است دور موسك اور موسك كمال؟ وَهُمْ فِي مَا اسْتَهَتْ ٱلْفُسْهُمُ اوروهان خوشیوں میں ہو سکتے جوان کے قس جا ہیں سے خلاق ن جیشدر ہیں سے ہم خلط محث نہ كرواوراللدتغالى كے نيك بندول كو پيارے پينبروں كومعبودان بإطله كيساتھ شہوڑو۔

# بزرگوں نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی :

ان بزرگوں نے تو حید ہتلائی اور سکھائی ہے ، رب تعالیٰ کا دین سکھایا ہے ۔ بیرتو پہلوں کی بے وقو فی ہے کہ انہوں نے ان کورب بنالیا ہے بزرگوں کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ یہ پہنچایا ہے ہے۔ یہ پاکتان ، ہندوستان میں جتنے بزرگ ہیں اصل اسلام تو انہوں نے پہنچایا ہے بادشا ہوں نے تو پہنچایا ہے بادشا ہوں نے تو پہر بھی کیا۔ان بزرگوں کی بڑئی دینی خدمات ہیں بڑے کارنا ہے بادشا ہوں نے گڑ بڑکی نے اور ان کی قبروں کوشرک گڑھ (شرک کامرکز) بنا دیا

ہے۔آپ لا ہور جا کر دیکھیں سیدعلی ہجوری کی قبر کو جس کولوگ دا تا در بار کہتے ہیں وہاں کتنا شرک ہور ہاہے اور بدعات ہور ہی ہیں حالانکہ یہ ہزرگ ان چیز وں کومٹانے کے لیے آئے تھے نہ کہ پھیلانے کے لیے۔

فرمايا لَا يَحْورُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ نَهِيهُم مِن واللَّي ال ويري يشاني، بڑی گھبراہٹ۔وہ بڑی گھبراہث اس وقت ہوگی جب رب تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ مجرموں کو دوزخ میں ڈالواورسب مجرموں کوسب کے سامنے دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس وقت الله تعالى ان كويريشاني سے بيائے گا۔ كيونكه كى كوآگ ميں يھينكا جائے تو و يكف والول ك بهي موش وحواس الرجات بين \_ و تَسَلَقُهُمُ الْمَلْنِكَةُ اوران كساته رشة الاقات كريس كاوركمين ك هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يتمهاراوه دن ہے جس کا تمبارے ساتھ دعدہ کیا گیا تھا۔ وہال فرشتے ان سے عقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے ،سلام کریں مے اور مبارک باد پیش کریں گے۔ بیلوگ جس وقت جنت کے ربي چليس جاسي كنو وقال لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ [ زمر:٣٠] "اور میں ہمیشہر ہے کیلئے۔ "تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دوز خ سے دور کردیئے جائیں گے۔ كافركتے تھے جب قيامت آئے كى توبياتے بوے بوے بہاؤكہاں جائيں مے بيآسان كمال جائيس مع ؟ الله تعالى فرمات بين يَوْمُ مَطُوبِ السَّمَاءَ كُطَيِّ السِّجلِّ جس دن ہم کیمیٹیں مے آسان کو، آسان کو اکٹھا کریں مے جیسے بہتے کواکٹھا کیاجاتاہے لِلْكُنْب كتابوں ير ـ توجس طرح يرف كے بعد كتابوں كو بستے ميں لپيث ديتے ہوا ہے بى سات آسانوں كولييث ديں كے سورة الكهف آيت نمبر ٢٧ ميں سے وَيَـوْمَ نُسَيّـ

الْجِبَالَ وَتَوَى الْآرُضَ بَادِزَةً "اورجس دن جم چلائیں سے پہاڑوں کود کھے گاتوزین کوبالکل کھلی ہوئی۔ "اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام شکل نہیں ہے۔ فرمایا تکمَا بَدَا فَا اُولَ فَعَلَيْهِ فَعِیدُهُ جَمِلُونا مُعَلِي مَا مُعَلَيْهِ مَا مُعَلَيْهِ مَا مُعَلَيْهِ مَا مُعَلَيْهِ مَا مُعَلَيْهِ مَا مُعَلَيْ مَا مُعَلَيْ فَعِیدُهُ جس طرح جم نے بیدا کیا مخلوق کو پہلے ،ہم لوٹا کیں گے اسکو۔ بیدا ہونے کا تو کوئی انکارنیس کرتا تھا کیونکہ ہرروز بیدا ہوتے اور مرتے دیکھتے تھے۔

#### مشرك قيامت كے منكر تھے:

الله تعالى فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس طرح دوبارہ بھی لوٹا کیں محے شرک قیامت کے بڑے مسکر تھے۔ایک دفعہ ابوجہل یا عقبہ ابن الی معیط برانی کھویڑی رومال میں لیب کرلایا آنخضرت ﷺ کے یاس۔ کہنے لگا اے محمد ﷺ! اس بدى كو ہاتھ لگا كر ذراد يكس \_آب ﷺ نے ہاتھ لگا يا چونك بالكل بوسيده تحى ريزه ريزه موركم في رَمِيم "الله الكاكر كين الله من يُسخى العِظامَ وَ هِيَ رَمِيم "الله الله الله الله الله الله بْريون مِن كون جان دُالے گاان كوكون زنده كرے گا؟ "فرمايا فَل يُسخييهَ اللَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَوَّةِ [سورة ينين] و آپفر مادينان كووه زنده كرے كاجس في ال كو يہلى مرتبہ پیدا کیا ہے۔' وہ پیدا کرے گاجس نے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرے گا جس في آسانون اورزمينون كوبيدا كياب فرمايا وعدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ وعده ب مارے ذمے بیٹک ہم کرنے والے ہیں۔ تم ماری قدرت کونبیں مانے اور یادر کھنا! وہ رب تعالی کی ذات کے منکرنہیں تھے۔ وہ رب تعالیٰ کو مالک ، خالق ، رازق اور تمام اختیارات کامالک مانے تھے۔ سورة المومنون آیت نمبر ۸۸ میں ہے قُلُ آپ ان سے كهدوي مَنُ بِيلِهِ مَلَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ "كُون بِ جَس كَ بَصْد قدرت من ب اختيار بريزكا وَهُو يُحِينُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ اوروه بناه دينا باوراس كمقابل ش

پناہ بیں دی جاستی اِن کُنٹم مَعُلَمُونَ اگر بوتم جانے سَیقُولُونَ لِلْهِ توریبیں گاللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہاں جزوی تعالیٰ کے پاس ہے ہاں جزوی اختیارات بزرگوں کو دیئے ہوئے ہیں۔ خدائی صفات بزرگوں کے لیے ثابت کرتے تھے۔

آكالله تعالى فرماتي بين وكفد كتبنا في الزَّبُور اورالبت تحقيق بم في لكم دیا ہے زبور میں۔ زبور الله تعالیٰ نے داؤ زعلیہ السلام کوعطا فر مائی تھی چنانچے سورۃ النساء میں ہے وَا تَينسَا دَاوُدَ زَبُورًا "اورداؤدعليهالسلام كوہم نے زبورعطاكى " مِنْ بَعَدِ الذِّحُو نفیحت کے بعد۔ پہلے ہم نے نفیحت کی حق کی یا تیں بتلا ئیں پھریہ بات سمجھائی کہ جونصائح كوتبول كريس كاوران يرعمل كريس كتواس كالمتيجيه وكا أنَّ الْأَرُضَ يَسوِثُهَا عِبَادِیَ الصّلِحُونَ بِشَك زمین كوارث بوكّ ميرے نیك بندے۔اى زمين كى الله تعالى في خود قرآن ياك مين وضاحت فرمائى ب وسينة الله ين اتَّقُوا رَبَّهُم إلى الْحَدَّةِ زُمَرًا [زمر: ٤١٣] "اور چلائے جائيں كے وہ لوگ جوڈرتے ہيں اينے يرور دگار سے جنت کی طرف گروہ در گروہ ختیتی إذا جَآءُ و ها يہاں تك كروہ جنت كے ياس چینی کے وَفَتِحَتُ اَبُوَابُهَا اور کھولے جا کیں گاس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا اور الميل كان كودارو في ال ك مسلم عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلامتي اوتم يرخوش راو فَادُخُ لُوْهَا خَلِدِيْنَ لِيل داخل موجا وُجنت من بميشر بن والله وقَالُو ااورجنتي كمين ك اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مُمَامِ تَعْرِيفِينِ السَّالسُّوتِ اللَّهِ عَلَيْ عَدَةً حَسَلَتُ عَلَي اللَّهِ عَالَى عَلَي عَدَةً حَسَلَتُ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَةً حَسَلَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ كياجار عاتمان العده وَأَوْرَ أَسْنَا الْأَرْضَ اورجمين وارث بناياز مين كا نَتَبَوا أَمِنَ الْحَنَّةِ بِمَ مُعَانًا بِكُرْتِ بِي جنت مِن حَيْثُ نَشَآءُ جِهِال بَعِي جابِي فَنِعُمَ أَجُورُ السعنسلِمِينَ پس کيا اچھابدلہ ہے مل کرنے والوں کا۔ 'تو اللہ تعالیٰ نے نيک بندوں کے ساتھ جنت کی زمین کی وراثت کا وعدہ کيا تھا اور وہ پورا کر ديا ہے۔ اب باطل پرستوں نے جو بجیب فتم کی ٹھوکریں کھائی ہیں وہ بھی من لیں۔

ورا شیار سے مراد جنت کی وراشت ہے:

ا بيك تعاعلامه عنايت الله مشرقي - اس كى كئي كتابيس بين "تذكره " اور "مقالات " اور'' مولوی کا غلط مذہب نمبرا ،نمبرا ہے لے کر چودہ نمبر'' تک لکھی ہیں کہ مولوی کا مذہب غلط ہےاورمیر ااورمیر ہے ساتھیوں کا ندہب سیجے ہے۔ میں نے اس کے'' تذکرہ'' میں اس آیت کے متعلق پڑھا جواس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو! قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ ز مین کے دارث ہو کے اور اس وقت زمین کی وراثت تو برطانیہ، روس ،امریکہ اور فرانس کے پاس ہے لہذا از روبیے قرآن میمومن اور نیک ہوئے اور میہ جواینے آپ کومومن اور نیک کتے ہیں اُولینک هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا " يمي كے كافر ہیں۔" كونكمان كے ياس کوئی حکومت نہیں ہے۔اس لیے میں نے آپ حضرات کوقر آن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر م ان کال کر دکھا دی ہے کہ وراشت ارضی سے مراد اس دنیا والی زمین کی وراشت مراد ہیں ہے بلکہ اس سے جنت کی زمین مراد ہے۔ تا کہ آپ حضرات اس فتم کے باطل پرستوں کے وهو کے میں ندآ تمیں ۔ تو علامہ شرقی نے چودہ رسا لے نکا لے کہ مولوی کا غرجب غلط ہے۔ بیسب اسلام کے دخمن ہیں اور میری نفیحت کو یا در کھنا! بھولنا نہ کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا۔ جس مخص کا کسی روحانیت وآلے بزرگ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جس نے کسی بزرگ کے جوتے نہیں اٹھائے اور ان کے یاؤل نہیں پکڑے وہ مفوكرين كما تاب اسلام كي بحض مين -اس كواسلام بحضيس آتا جا بوكى بحى مو-

## مودودی صاحب نے قدم قدم پر کھوکریں کھائیں:

یہ حال مودودی صاحب کا ہے کہ اس نے قدم قدم پر طوکریں کھائی ہیں کچھ کا پچھ کہہ گیا ہے۔ یقین جانو! ہم قرآن کے بیجھنے میں صحابہ کرام ﷺ کے محتاج ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے محتاج ہیں، نقہاء کرام اور محد ثین عظام کے محتاج ہیں بزرگان دین کے محتاج ہیں۔ ازخود کوئی قرآن نہیں بچھ سکتا چاہے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو۔ المحمد للہ! ثم المحمد للہ! محتاج ہیں۔ ازخود کوئی قرآن نہیں بچھ سکتا چاہے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو۔ المحمد للہ! ثم المحمد للہ! المحارہ سال میں نے پڑھا ہے اور چھین (۵۱) سال مجھے پڑھا تے ہوئے ہوگئے ہیں مگر اب بھی دین کی پوری بچھنیں ہے۔ بزرگوں کے دامن ٹی آتے ہیں ان کے قدم پکڑتے اب بھی دین کی پوری بچھنیں ہے۔ بزرگوں کے دامن ٹی آتے ہیں ان کے قدم پکڑتے ہیں تو پھر بچھآتی ہے بتا چاہا ہے اور آج چار جماعتیں پڑھ کرصحافی من جاتا ہے، جبھہ بن ابنی تو پھر بجھآتی ہیں جاتا ہے اور قرآن وصدیث کولٹا ڈتا پھر تا ہے۔ دین الی چیز نہیں ہوجاؤ ہو با تا ہے کہ جس میں ابنی رائے کو وال دیا جائے۔ ابنی رائے پر بھی بھی اعتاد نہ کرنا گراہ ہوجاؤ کے ۔ دین کے بچھنے میں بزرگوں پراعتاد کرنا ہے۔ ۔

توزین سے مراد جنت کی زمین ہے دنیا کی زمین مراد نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ فِسی هذَا لَبَلْغًا بینک اس میں البتہ پنجاوینا ہے۔ اس قر آن کریم کے ذریعے ہم نے بات پنجا دی ہے اس قر آن کریم کے ذریعے ہم نے بات پنجا دی ہے اس قرم کے لیے جوعبادت کرنے والی ہیں۔ فرمایا وَمَسَا اَرْسَلُنْکُ اے بی کریم ہی اس قوم کے لیے جوعبادت کرنے والی ہیں۔ فرمایا وَمَسَا اَرْسَلُنْکُ اے بی کریم ہی ایم نے بہان والوں پر دحمت کی ہے کہ آپ جیسا پنجم ہم کرتے ہوئے جہان والوں پر دحمت کی ہے کہ آپ جیسا پنجم ہم نے جہان والوں پر دحمت کی ہے کہ آپ جیسا پنجم ہم فران کو عطا کیا ہے۔ قُلُ آپ کہدی اِنَّمَا اِنْدُ خَی اِلْی پختہ بات ہے میری طرف وی کی جاتی ہی اللہ کے مقار الک بی اللہ ہے ہم بود وی کی جاتی ہے آئے ما آئٹ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام تمہار االک بی معبود ہے فَھَلُ اَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو، اسلام

لاتے ہو، حق كومانتے ہو فيان تولَّوُا ليس الروه پھر جائيں في فُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءِ پس آپ کہدویں میں نے خبر دار کر دیا ہے برابری پر۔ برابری کامعنی سمجھو۔ برابری کامعنی نیہ ہے کہ جس طرح میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے سواکوئی اور اللہ اور معبود نہیں ہے اس طرح میں نے تہمیں بھی بتلا دیا واضح اور صاف لفظوں میں کہ رب تعالٰی کے علاوہ اور کوئی معبوداورالنہیں ہے الدصرف ایک ہے۔اب میرے بتلانے کے بعد تمہیں بھی علم ہو گیا كەللەصرف ايك ہے۔ تواس جانے ميں ہم برابر ہيں مانو مانو وہ تمہاری مرضی ہے۔ وَ إِنْ أَدُرِى اور مِن بِين جاناً أَ قَرِيْبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ كَيا قريب ب یا بعید ہے وہ چیز وہ عذاب جس کا وعدہ کیا جارہا ہے تمہار ہے ساتھ۔جس عذاب کی دھمکی میں تہمیں دیا ہوں اس کے متعلق مجھے معلوم ہیں ہے کہوہ دور ہے یانز دیک ہے انسے يَعُلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ بِيَتُك ربْبى جانا بِحُلْا بَرَى بات كُوكُل بات كو وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اورجانا بوه چيزجس كوتم چياتے ہو۔ ظاہر باطن كوجائے والاصرف يروردگار ے علیم بذات الصدور صرف الله تعالی ہے، عالم الغیب والشہاده صرف پروردگار ہے میں تواس کارسول ہوں اس کا بھیجا ہوا ہوں و إنْ اَدُرِی اور میں نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتُنَةً لَّکُمْ شَايد كَتِم بارے ليے برس آز مائش ہو۔جوعذاب آئے گاوہ معمولی چيز تونبيس ہوگی اور قيامت كوئى معمولى چيزتونهيس ب والسَّاعَةُ أدُهلي وَالَمُّ [سورة القم]" اورقيامت برى دہشت ناك اور برى كر وى چيز ب- "جب بريا ہوگى تو معلوم ہوگى وَمَتَاعٌ إللى حِیْن اور فائدہ ہے ایک وقت تک دنیا میں کتنا کھا لی لوگے، کب تک زندہ رہو گے؟ وس سال، ببیں سال ، سوسال ، آخر مرناہے۔

قَلَ فرمایاالله تعالی کے پیمبرنے رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ اے پروردگار! فیصلہ کر

وے تن کے ساتھ۔ میں ان کوتن سنا اور سمجھا چکا ہوں مگریہ مانے کے لیے تیار نہیں ہیں وَ رَبُّنَا الرَّحُمانُ الْمُسْتَعَانُ اور ہمارارب ہی رَمٰن ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے عَلَی مَا تَصِفُونُ فَ ان چیز ول پر،ان باتوں پر جوتم بیان کرتے ہو۔ مجنوں کہتے ہو، جوادوگر کہتے ہو، کا بمن اور شاعر کہتے ہو، جوتمہارے منہ میں آتا ہے کہتے ہو۔ ان سب چیز ول کے خلاف ہم رب ہی سے مدد مانگتے ہیں وہی ہمارا مستعان ہے۔

آج بروزسوموار ۲۰ جمادی الثانی ۳۳۳۱ه برطابق ۲۴ مرکی ۱۱۰۱ و کو سورة الانبیاء کمل بهوئی به

والحمد لله على ذلك (مولانا)محمنواز بلورچ

مهتم : مدرسه ربحان المدارس جناح رودٌ گوجرانو اله

المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

本は 日本の日 中央 日 女 田 の 日の 田 女 田 女 田 女

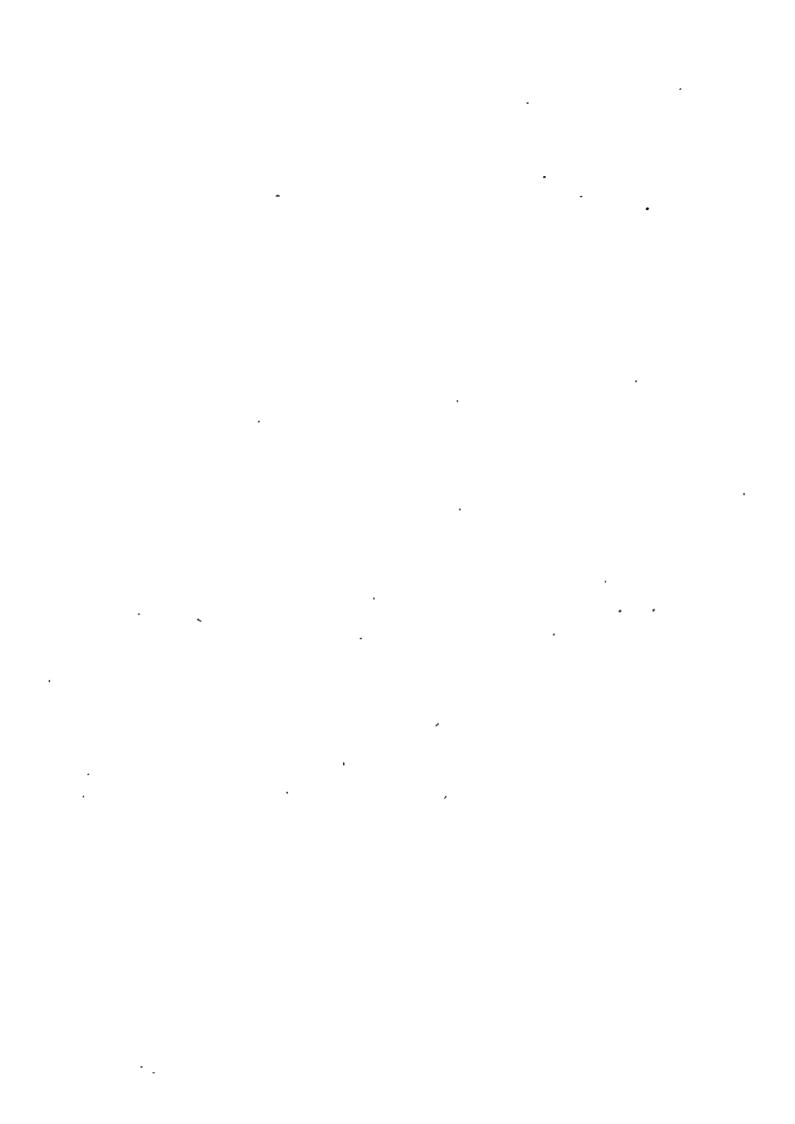

مرة النيخ من و في المناف المنا بِسُ جِرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ فِي اَيَّهُ التَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعَةِ ثَنَى عَظِيْمُ وَالْأَلِةُ السَّاعَةِ ثَنَى عَظِيْمُ يؤمر ترونها تنهك كل مُرضِعة عِيّاً ارضعت وتضا كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرْي وَمَاهُمْ بسُكُرْي وَلَاِنَ عَنَابَ اللهِ شَدِيْكُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيْنٍ فَكُيِّبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تُولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُ لِي يُعِلِّ اللَّهِ عِنْ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ا يَاتِهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمِّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَرِمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةِ لِنُبَيِّنَ لَكُوْرُونُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّى آجِل مُسَمَّى ثُمَّ نُعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ الشُّلَّكُمُ وَمِنْكُمْ مِنْ يُتُونِي وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِدُ إِلَى ارْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يعُلْمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِكُ الْأَرْضُ هَامِكُ الْأَوْلَ انزلناعليها المآء اهتزت وربث وانبكت من كل زوج بَهِيْمِ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُقُّ وَآنَهُ يُعْيِ الْمُوثَى وَآنَهُ على كُلِّ شَكْءٍ وَيُرْرُقُ

يَّايُّهَا النَّاسُ الله اللَّهُ وارَّبُّكُمْ وُروتُم اليِّ يروردگارت إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ إِنْ كَالِرُكُ مِي الْمُت كَازِلْولُهُ شَيى ءٌ عَظِيْمٌ بِرُى جِيرِ مِ يَوْمَ تَرَونَهَا جَس دن تم ديكمو كَ زلز ليكو تَذْهَلُ عَافل موجائ كَى كُلُّ مُرْضِعَةٍ ہردودھ بلانے والی عَمَّا آرُضَعَتْ اس نے سے جس کووہ دودھ بلارہی ہوگی وَتَضَعُ اوردُال دَے كَى كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ برحمل والى حَمْلَهَا اليَحْمَل كو وَ تَسرَى النَّساسَ سُكُواى اورآب ديكيس كَاوكون كونشي مِن وَمَا هُمُ بسُكُرى حالانكهوه نشي من بيس بوكَّ وَلُهُ كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور ليكن الله تعالى كاعذاب شخت موكا وَمِنَ النَّاسِ اورلوكون مِن بعض مَنْ وه بي يُجَادِلُ فِي اللهِ جُوجَ الرِّي بِي اللهِ عَلَم علم اللهِ عَلَم علم اللهِ عِلْم علم اللهِ عِلْم علم ك بغير وَيَتَبعُ اور پيروى كرتے ہيں كُلُ شَيْطن مَّريْدِ ہرشيطان كى جومردود ے کتب عَلَيْهِ ال يرلكه ديا كيا ہے أنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ كه بيتك شان بيے كه بس نے دوستی کی شیطان سے فائلهٔ یُضِلّهٔ پس بیشک وہ اس کو بہکا تاہے و یَهْدِیْدِ اور اس كى را جنمائى كرتاب إلى عَذاب السّعيس شعل مارف والى آگ ك عذاب كاطرف يَأْيُهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللّ مِّنَ الْبَعْثِ أَتُهُ كُرُكُمْ \_ بون مِين فَانًا خَلَقُنْكُمْ يَس بِيَثَكَ بِم فَيْمَهِين پیراکیا ہے مِنْ تُرَابِ مِی سے ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ پُر نطفے سے ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ پُر جے ہوئے خون سے شُمَّ مِنُ مُصْغَفِة چر گوشت كَ كُرُ سے مُنحَلَّقَةِ جو

پوری ہے وَّغَیْرِ مُخَلَّقَةِ اور جواد حوری ہے لِنبیّنَ لَکُمُ تا کہ ہم بیان کریں تمهار است و نُقِرُ فِي الْأَرْحَام اورجم تقبرات بين رحمون مين مَا نَشَآءُ جوبهم چاہتے ہیں اِلّی اَجَلِ مُسَمَّی ایک مدت مقررتک ثُمَّ نُخو جُکُم پھر ہم نكالتے ہيں تم كو طِلفُلاً بچين كى حالت ميں ثُلَمَّ لِتَبْلُغُواۤ بھرتاكہ تم بَنْ جاؤ-أَشُدُّكُمُ ايْ تُوت اور جواني كو وَمِنْكُمُ اورتم ميس عض مَّنُ وه بين يُّتَوَفَّى جوفوت موجاتے ہیں جوانی میں و مِنْ کُمُ اور بعضے وہ ہیں مَّنْ یُّرَدُ جولوٹائے جاتے ہیں اِلّی اَرُذَل الْعُمُو عَلَى عمرى طرف لِكَيُلا يَعُلَمَ تاكه نه جانے وہ مِنْ ، بَعُدِ عِلْمِ شَيْئًا عَلَم كَ لِعَدَ يَحْمِي وَتَرَى الْأَرْضَ اورا بِ يَصِيّ بِين زمين كو هَامِدَةً وبي مولَى فَاذَآ اَنُوَلْنَا بي جب مم نازل كرتے ميں عَلَيْهَا الْمَآءَ اس زمين يربارش اهُتَزَّتْ وه حركت كرتى ب وربيت اور پهولى ب وَأَنْبَتَتُ اورا گاتی ہے مِنْ کُلِّ زَوْج ،بَهِیْج برشم کی تروتازہ چیزیں ذلک مِي بِأَنَّ اللَّهَ بِيَتُكَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ مَن صَ بِ وَا نَّهُ يُحَى الْمَوْتَى اور بينك وهمردول كوزنده كرك كا وَأنَّه عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ اوربينك الله تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔

رب تعالی سے فررنے کا مطلب:

اس سورۃ کانام حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کے پچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیب میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورت مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک سود وسور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دس (۱۰)رکوع اور آٹھتر (۷۸) آپیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بیّا یُھا المنّاسُ اقْفُوا رَبّکُمُ الله والوالی ارسے وُ اللہ تعالیٰ کا کا ارسی اور رو اس کی کا الفت نہ کرو ۔ اگر رب تعالیٰ کی کا لفت کرو گے تو عذاب میں بہتلا ہو گے اِنَّ زَلُولَ اَللَّ اللَّاعِةِ شَنَى ءٌ عَظِیْمٌ بِحَثَل قیامت کا زلزلہ بڑی چیز میں بہتلا ہو گے اِنَّ زَلُولَ اَللَّ اللَّاعِةِ شَنَى ءٌ عَظِیْمٌ بِحِثَل قیامت کا زلزلہ بڑی چیز میں بہتلا ہو گے اِنَّ زَلُولَ اَللَّ اللَّاعِةِ شَنَى ءٌ عَظِیْمٌ بِحِثَل قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے ۔ بیزلزلہ دو دفعہ ہوگا ۔ ایک زلزلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا جیسے شدید تم کے کو ایس اس بیا ہوگا اور سے طلوع کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور سے اس کی جانور نظے گا۔ قرآن پاک میں ہوگا اور صفاکی چٹان سے دابۃ الارض تیل کی طرح کا ایک جانور نظے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ دہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا اور لوگ اس کی بات ہمجسیں گے۔ جس طیرح اب میں شہار سے ساتھ بول رہا ہوں اور تم ہمجھر ہے ہوا ور لوگ اس کی باتوں پر یقین کریں گے ۔ بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہو گئے ہیں۔ عربی کا مشہور ۔ بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہو گئے ہیں۔ عربی کا مشہور ۔ مقال میں سات میں دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور ۔ مقال میں ساتھ کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور ۔ مقال میں سات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور ۔ مقال میں سات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور مقال میں سات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور مقال میں ساتھ کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگی ہیں۔ عربی کی کا مشہور مقال میں ساتھ کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگی کیا کہ کی کی کو ساتھ کی کیا کی کو کہ انسانی کیا کی کی کا میک کیا کہ کو کی کا کو کیا کی کی کو کو کی کو کی کیا کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کر کی کی کو کی کو کی کو کی کر کی کی کو کی کو کی کو کی کی کر کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

- وَالْجِنْسُ يَمِيْلُ إِلَى الْجِنْسِ

'' جنس کوجنس کیساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔''ان کے پاس پیغیبراؔ ئے پیغیبروں کے نائبین اؔ ئے ،واعظین اؔ ئے ،ان کو مجھایا مگرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اب جانو رکی بات اُس کی بات نہیں مانی اور اب جانو رکی بات مرکا اس مقام پرتفییر قرطبی اور تفییر کبیر کا مطالعہ کرلیں نواز بلوج )

قیامت کے دن کی تخی کا ذکر:

الله تعالی فر ماتے ہیں یوم قرو نَها جس دن تم دیکھو گےزلز لے کو بعض فر ماتے ہیں کہ حاضم پر زلز ملے کی طرف لوٹتی ہے۔ تم اس زلز لے کودیکھو گے۔ اور بعض فر ماتے ہیں

کہ الساعة کی طرف لوٹتی ہے لیعنی جب تم قیامت کودیکھو گے۔دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ فرماياجبتم ويكهوكياس قيامت كوتَذُهَ لُ مُكلُّ مُرُضِعَةٍ عَافَل مُوجائع كَي مردوده پلانے والی عَندُما آرُضَعَتُ اس بچے ہے جس کووہ دودھ بلارہی ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے ماؤں میں اولا دے لیے بوی شفقت اور محبت رکھی ہے۔ اگریہ شفقت اور محبت نہ ہوتی تو بچوں کی جھی تربیت نہیں ہوسکتی تھی محبت کے بغیر کون پیشاب یا خانہ صاف کرتا ہے۔ مال بیار بھی ہوتو اس کواپنے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ بھوکے پیاسے ندر ہیں۔ مگر جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی کوئی دھیان نہیں ہوگا كه بچه كهال باين فكر هو كى وَتَعضع كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا اور وَالَى دِ عَلَى مِرْمَل والی اینے حمل کو۔ ڈراورافراتفری کی وجہ سے حمل گر جائے گا۔ قیامت کوئی آسان چیز نہیں ہے نے اولیٰ کے وقت بھی ایسے ہی ہوگا اور ثانیہ کے بعد بھی ای طرح ہوگا کہ کمسی کوکسی کا خیال نہیں ہوگا یہاں تک کہ ماں کواینے بیچے کا خیال نہیں رہے گا۔سورہ عبس پارہ نمبرتمیں مِي إِن مَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ "جَس دن بِعاكما آ دمی اینے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹو ل ہے۔" کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ ما تگ لے تفسیروں میں بیروایت نقل کی گئی ہے کہ مثلاً ایک آ دمی کے پاس پیاس نیکیاں ہوتی اور پیاس بدیاں ہوتی تراز و کا بلیہ مساوی ہوگا کسی طرف نہیں جھے گا۔رب تعالی فرمائیں مے اے بندے! ایک نیکی لاؤ تا کہ نیکیوں کا پلہ جھک جائے ۔ پہلے تو وہ بردا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔وہ جائے گا اُسینے دوستوں اور النگومیے یاروں کے پاس اور کے گایارو! مجھے ایک نیکی دے دوتا کہ میری نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوجائے۔وہ کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاہم تجھے نیکی دے کرخود کہاں جائیں۔ پھرخیال آئے

گا کہ میرا بھائی ہوتا تھاوہ میراباز وتھااس کے پاس جاتا ہوں۔ بھائی کے پاس جائے گاوہ بھی انکار کردے گا۔ پھر خیال کرے گا کہ میراباپ مجھ پر بڑا شفیق اور مہربان تھا۔ باپ کے یاں جائے گاوہ بھی انکار کردے گا۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ ماں کے باس جائے گا کہ وہ جھ ہے بڑی شفقت اور بیار کرتی تھی۔ مال کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اَ تَعُوفُنِیُ '' کیا مجھ کو بہجانتی ہے میں کون ہوں؟ "وہ کہے گی ہاں بہجانتی ہوں تم میرے بیٹے ہومیں نے تجھے جنا ہے، یالا ہے۔ کے گاا می! مجھے ایک نیکی وے دو۔ وہ کے گی اِلَیْکَ عَبْسی ''میرے ہے يحصے ہث جا۔ "میں تجھے نیکی و کے کرخود کہاں جاؤں؟ سارے میدان محشر میں سے ایک نیکی نہیں ملے گی اور جن کے لیے یہال تم بڑے پایٹ بیلتے ہو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر الا ماشاءالله الله تعالی کے نیک بندے تھی ہیں ان کی بات نہیں ہور ہی عام لوگوں کی بات بود و وال ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو نگے۔ و توک النَّاسَ سُکُولی اور آب ديكيس كولوكول كونشي من جيئين بدحواس موتيين ومساهم بسكوى حالانكه وه نشي من نبيس موسك و للبكن عَذَابَ الله مندينة اوركيكن الله تعالى كاعذاب سخت ہوگا جس سے ایسے بدحواس ہو سکتے جیسے شیک ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فسی الملّه اورلوگوں میں سے بعض وہ ہیں جوجھٹر اکرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جیسے نضر ابن حارث ۔ یہ بڑا منہ پھٹ اور بیباک آ دمی تھا اور عقبدابن الى معيط اور ابوجهل وغيره بيايك دوسرے سے بر هكرا بي عظي كيساتھ بغض ركھتے تھے۔بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیتین نظر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بسغینسر عِسلْم بغیرعلم کے رب کاشریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لات ،منات ،عزلی ہمارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی اولا د ہے فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں

ہیں ،اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کا انکار کرتے ہیں اور ان کوستاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بیسب رب تعالیٰ کے احکام ہیں لہذاان کے متعلق جھڑا کرنارب تعالیٰ کے بارے میں جھکڑا کرنا ہے۔ بیمشرکوں کی بات ہے یہود ونصاریٰ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولا و تجویز کرتے ہیں۔ یہود یوں نے عزیر علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالی کا بیٹا بنایا و یَتَبعُ کُلَ شَیطن مَریدِ اور پیروی کرتے ہیں ہرشیطان کی جوم دود ہے۔اگرمیم کاضمہ ہو مُرِید تواس کامعنی ہے ارادہ کرنے والا۔ادراگرمیم کافتح ہو \_ ریسد تواس کامعنی ہے پیٹکارا ہوا۔ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا فیصلہ لکھا ہوا ہے كُتِبَ عَلَيْهِ السيرالكه ديا كياب-كيالكه ديا كياب؟ فرمايا أنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ بيتك شان بيه ہے کہ جس نے دوسی کی شیطان کیماتھ ف آنگ یہ ضِلْ ف بس وہ شیطان اس کو بہکا تا ہے وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ اوراس كى راجماً كى كرتاب شعل مارنے والى آگ ك عذاب کی طرف۔ شیطان کا یمی تو کام ہے کہ لوگوں کے سامنے برے اعمال کومزین کرکے پیش کرتا ہے اس طرح ان براپنا جال ڈال کر دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔

قیامت کے حق ہونے کی دلیلیں:

## مخلقة وغير مخلقة كأتفير:

بعض بچوں کے اعضاء سارے سے ہوتے ہیں اور بعض کی ٹا نگ نہیں ہوتی ،کان نہیں ہوتے ،آکھیں نہیں ہوتیں ،یہ غیر مخلقہ ہیں ۔ ماں کے پیٹ میں جب چار ماہ ہے کچھاو پر دن گذرتے ہیں تو پوری انسانی شکل بن جاتی ہے ۔ لڑکا ہے ، لڑکی ہے ،کالا ہے ، گورا ہے ، پھررب تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے اس میں روح پھو تکتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے ۔ جان پڑنے کے بعد وہ پانچ ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جہاں نہ ہوا ، نہ روشی ۔ آج گری کے موسم میں کسی کو کمرے میں بند کر دوتو اس کا سانس بند ہو جائے گالیکن وہ بغیر سانس کے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے ۔ رب تعالی میں موتو کوئی مشکل نہیں ہے ۔ بعض وفعہ دو نیچ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ۔ آج ہے دو تین مین پہلے کی بات ہے اخبار میں آ یا تھا کہ کورت نے بیک وقت پندرہ نیچ جنہیں ۔ ماں اور بچوں کی تصویر بھی آئی تھی ۔ کہ ایک عورت نے بیک وقت پندرہ نیچ جنہیں ۔ ماں اور بچوں کی تصویر بھی آئی تھی ۔ خدا کی قدرت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگ کہ تا کہ خدا کی قدرت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگ کھ تا کہ خدا کی قدرت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگھ تا کہ خدا کی قدرت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگ کھ تا کہ خدا کی قدرت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نئی نگرت کے خدا ہیں آئی نئی تی کورت سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگر تا کہ خدا کی میں سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نئی نگر تا کہ میں سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نگر کی تا کہ سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نگر تین کی تو سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی نگر تا کہ سکتا ہے سکتا ہے کہ سکتا ہے کیکھ تا کہ کہ کورٹ کی سے سرطرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ انگر تعالی کی سکتا ہے کی سکتا ہے کہ کورٹ کی سکتا ہے کی سکتا ہے کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کی سکتا ہے کی سکتا ہیں کی سکتا ہے کی سکتا ہے کہ کورٹ کی سکتا ہے کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ سکتا ہے کی سکتا ہے

ہم بیان کریں تمہارے سامنے اپنی قدرت کا ملہ کہ جس ذات نے تہمیں خاک سے پیدا کیا ہے اور حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے وہ تہبیں دوبارہ بھی اٹھائے گاا نکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔فرمایا وَ نُقِرُ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اور ہم کھراتے ہیں رحموں میں جوہم جاہتے ہیں اِلّی اَجَلِ مُسَمّی ایک مدت مقررتک عمومانے مال کے بیٹ میں نوماہ تک رہے ہیں۔شرعی طور برحمل کی ادنیٰ مدت جھے ماہ ہے۔شادی کے چھے ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا۔سات ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں،آٹھ ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔بعض یجے ایک سال ماں کے پیٹ میں اور بعض دوسال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں ۔مشہور تا بعی حضرت ضحّا ک ابن مُرَّ احم" حیارسال ماں کے پیٹ میں رہے۔ جب پیدا ہوئے تو دانت بھی تھے اور تھاہ! ٹھاہ! کر کے ہنسنا شروع کر دیا ای لیے ان کا نام ضَحّاک رکھا، ہننے والا۔ تورب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔خیرحمل کی ادنیٰ مت جے ماہ ہے۔اگر باب انکار کرے کہ میرا نہیں ہے تو پھرلعان ہوگا جس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ کہ جج کے سائنے مردعورت قسمیں کھائیں گے۔مرد کھے گا کہ یہ بچے میرانہیں ہے اورعورت کہے گی اس کا ہے۔ بہر حال جھ ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ شرع طور پر حلال ہوتا ہے ثم نُحُو جُكُمُ طِ فَلا ﷺ کھرہم نکا لتے ہیں تہمیں بحیین کی حالت میں ۔کوئی ہوش وحواس نہیں ہوتے ہم مِبهِين زندگي ديتے ہيں شُمَّ لِتَبُلُغُوْ آ اَشُدُّكُمْ لِيُعرِتا كَيْم بَنْ جَاوَا بِي توت اور جواني كو\_ تقريباً تمين سال كي عرمين انسان كي ساري قو تنين نمايان هوجاتي بين وَمِنْكُمْ مَّنُ يُتَوَفِّي اورتم میں سے بعض وہ ہیں جوفوت ہوجاتے ہیں جوانی میں ، ادھیر عمر میں ، بجین میں و مِنْكُمْ مَّنْ يُّودُ إِلِّي أَرُذُلِ الْعُمُو اورتم من سي بعض وه بين جولونائ جات بين للى عم كى طرف لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِنُ مِنَعْدِ عِلْمِ شَيْنًا تَاكِبندجانين وهَلم ك بعِد يَجْرَبِي

ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اینے گھر کے دروازے کا پوچھتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کون سا ہے۔اینے بوتوں ، پر بوتوں کے نام نہیں آتے پہچان نہیں ہوتی ۔تو جس رب نے حقیر قطرے سے بہال تک پہنچایا وہ تہہیں دوبارہ زندہ کرنے پرقدرت نہیں رکھتا؟ اب دوسری دلیل سنیے! وَتَوَی الْأَدُ صَ اورائے خاطب آپ دیکھتے ہیں زمین کو هَامِدَةً وَلِي مُولَى ـ بارش نه موتوزين خشك موكروب جاتى ب فَاذَآ اَنُولَنَا عَلَيْهَا المَآءَ پس جب ہم اس پرنازل کرتے ہیں یانی ؛ بارش اھنیز ت وہ حرکت کرتی ہے وَ دَبَتُ اور کھولتی ہے وَانسبَتَتُ اورا گاتی ہے مِن کُلَ ذَوُج ،بَهیئے ہوتم کی تروتازہ چیزیں، سبزیاں، کھیت وغیرہ ۔تو جورب تعالیٰ اس زمین ہے تر وتازہ چیزیں اگا تا ہے اور یہ چیزیں تمهارے مشاہدے میں ہیں وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ذلک بان اللّٰه هُوَ الْحَقُّ يه بيتك الله تعالى بى حق ب وَا نَسهُ يُحى الْمَوْتِلَى اور بيتك وهمردول كوزنده كركا شكشبكى بات نبيس إو أنَّه على كل شيء قديرٌ اور بيتك وه الله تعالى مرجزير قادر ہے۔اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر دو دلیلیں پیش فر مائی ہیں مانے والے کے لیے کافی ہیں اور نہ ماننے والے کے سامنے دلائل کے انبار بھی لگا دیئے جا کیں تو وہ نہیں مانے



# وَأَنَّ السَّاعَةَ الِّيَّةُ لَارَيْبَ فِيْهَا "

وَانَّ السَّاعَةَ اور بِينَكَ قيامت البِينَةُ آن والى بِ لاَّ رَيُبَ فِيهَا السَّيْنَ وَلَى اللَّهَ اور بِينَكَ اللَّهَ اور بِينَكَ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ال مخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی و نندِیق اور ہم اسکو چکھا کیں گے یوم الْقِيلُمَةِ قَيامت والله ولا عَذَابَ الْمَحْرِيْقِ جلاف والاعذاب وللك بي بمَا قَدَّمَتُ يَداك السبب على جَوْجيجى مِ آك تير دونول باتھول نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى لَيْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ نهيس عظم كرنے والا بندول ير وَمِنَ النَّاسِ اورلوكول مين علي العض مَنْ وه بين يَّعُبُدُ اللَّهَ جوعبادت كريتے بين الله تعالى كى عَلى حَوْفِ كنارے ير فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِسَارً ينيحال كوكوئى خير إطهمان به تواس يمطمئن موجاتا ب وَإِنْ أصَابَتُهُ فِتُنَهُ اور اگر يہنج اس كوكوئى مصيبت إنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم بليك جاتا ہے اپنے چرے ك بل خَسِرَ اللَّهُ نُيَا وَ الْأَخِرَةَ نقصان الله الله الله الله الله الله الرآخرت من ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ يِن بِكُلَاتَقْصَان يَدْعُوا مِنْ دُون اللَّهِ يكارتا بالله تعالى سے ينجے ينج ما اس مخلوق كو كلا يَسطُون و جواس كوضر رئيس دے سکتی وَ مَا اوراس مُخلوق کو لا يَنْفَعُهُ جواس کونفع نہيں دے سکتی ذالک هُو النصللُ الْبَعِيدُ يهى م مراى دوركى يَدْعُوا يكارتام لَمَنُ اس كو ضَرُّهُ -جُس كاضرر اَقُوبُ مِن نَّفُعِهِ زياده قريب إلى كُنْع سے لَبئسَ الْمَوللي البشرراج آقا وَلَبنس الْعَشِيرُ اورالبت براج ماتقى \_

قیامت حق ہے:

سورت كى ابتدا قيامت ك ذكر يقي إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ كم

12

قیامت کا زائرلہ بڑی چیز ہے۔ آج کی آیات میں بھی قیامت کے متعلق بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانَّ السَّاعَةَ البِیَّةُ اور بیشک قیامت آنے والی ہے لا رَیْبَ فِیْهَا قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھیو! پرنہ بجھوکہ ابھی قیامت دور ہے۔ وہ تو عالم کبریٰ کی قیامت دور ہے تیری قیامت تو سر پر کھڑی ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دیر عالم کبریٰ کی قیامت ہوں بند ہونے کی دیر ہے۔ قبر قیامت ہے، ہرنے تی اور تی اس میں ہوں ہوڑ ھا ہوں گا بیار ہوں سلسلہ ہے۔ کوئی شخص بینہ سجھے کہ میں ابھی جوان اور تندرست ہوں بوڑ ھا ہوں گا بیار ہوں گا بھر مروں گا۔ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا موت ہروفت سر پر کھڑی ہے۔ جیرت الد آبادی کیا خوب کہا ہے۔

# ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنبیں سامان سویرس کے جین کل کی خرنبیں

توفر مایا قیامت کے بارے میں کوئی شک تہیں ہے و اُنَّ اللّٰهُ یَبْعَتْ مَنْ فِی الْقُبُورِ

بیٹک الله تعالی اٹھائے گاان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو
قبروں میں دُن نہیں کے جاتے جلا دیئے جاتے ہیں یا جن کو در ندے اور پرندے کھا جاتے
ہیں وہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ سب کے سب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔
چونکہ عرب میں جتنے بھی فرہی فرقے تھے مشرک ، یہودی ، عیمائی ، صابی وغیرہ وہ مردول کو
دن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے ان کو سامنے رکھ کر فر مایا ہے کہ جو قبروں میں ہیں اللہ تعالی ان کو اٹھائے سارے جا کیں گے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا اس کے متعلق نباش کے لفظ بھی بخاری شریف میں ہیں کہ مردوں کے

کفن تھینچ لیتا تھا۔ پھراس کورب نے بڑا مال اور اولا د دی۔اس دور کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بار ہواتو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باب ہوں تمہارے حق میں کیے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا خیسہ اب ''ہارے تق میں بہت بہتررہے ہیں۔''اولا دکوجن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہودہ سب آپ نے مہیا کی ہیں۔ کہنے لگا مجھے شم دو کہ میری بات برعمل کرو کے پھر میں بتلاؤں گا۔ کہنے لگے ایا جی! بغیرتشم کے بھی ہم آپ کی بات پڑمل کریں گے۔ کہانہیں قتم اٹھاؤ۔ بیٹوں نے قتم اٹھائی تو والدنے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بہت سارا ایندهن اکٹھا کرکے مجھے اس میں رکھ کرآ گ لگا دینا (جیسے ہندوجلاتے ہیں) جلانے کے ُ بعد ہڈیاں وغیرہ پیں لینا کچھرا کھ ہوا ہیں اڑا دیناا در کچھرا کھ سندر میں بہا دینا۔ بیٹے ایک دوسرے کامنہ ویکھنے لگ گئے۔ بیرکام ان کے لیے بروامشکل تھامشلاً جمیں یہاں کوئی کہے کہ مجھے جلا دینا تو یہ ہمارے لیے خاصامشکل ہے کیونکہ جلانے کا طریقہ مسلمانوں کانہیں ہے اوراینے معمول سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ان قوموں میں بھی مردوں کا جلا نارائج نہیں تھا۔بہرحال وہ فوت ہو گیا بیٹوں نے باپ کی دصیت پڑمل کیا۔جلا کر بیس کرآ دھی را کھ ہوا میں اڑا دی اور آ دھی سمندر میں بہا دی ۔لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہتم نے والد کوجلا دیا۔ جب رواج نہ ہوتو یہ باتیں تو ہوتی ہیں۔منہ چھیاتے پھرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک ذرہ نہ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے را کھ کوا کٹھا کر کے انسان بنادیا جیسے زندگی میں تھا اور فر مایا کہ اے میرے بندے! تونے یہ کیا کاروائی کی ہے۔رب تعالی کوتو معلوم تھا یو چھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر حکمتیں ہوتی ہیں۔اس نے کہااے پروردگار! آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی انسانوں والا کام نہیں کیا تو آپ کے ڈرکی وجہ سے ایہا کیا ہے کہ پکڑا گیا تو میراحشر ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا جا

-

میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو جوجلاد سے جاتے ہیں یا جن کودرندے پرندے کھا جاتے ہیں ، مجھلیان کھا جاتی ہیں سب زندہ کیے جا ئیں گے۔ یقین جانو! رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لوگ ویسے ہی عقلی شوشے چھوڑتے ہیں کہ جس کوجلا دیا جاتا ہے یا جو کو محھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو عذاب کہاں ہوتا ہے۔ جن کوشیر گیڈر کھا جاتے ہیں ان کو کہاں عذاب ہوتا ہے؟ بھی کچھ بھی ہواورتم کچھ بھی کہور ب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جو جہاں بھی ہو گااس کو سزا ہوگی اور جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوئے وہی اس کی قبر ہوگی چاہے جس گااس کو سزا ہوگی اور جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوئے وہی اس کی قبر ہوگی چاہے جس شکل میں ہو۔ نہ کوئی راحت سے محروم رہے گااور نہ کی کوعذاب سے چھٹکارا ہے۔ تو من فی القبور کالفظ اس لیے فر مایا کہ وہاں جلانے کارواج نہیں تھاقبروں میں ہی وفناتے تھے۔ القبور کالفظ اس لیے فر مایا کہ وہاں جلانے کارواج نہیں تھاقبروں میں ہی وفناتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مِنَ النّاسِ مَنُ یُجَادِلُ فِی اللّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھر الرّتے ہیں الله تعالی کے بارے میں بِغیرِ عِلْم بغیر علم کے علم بھی ہیں ہے و لا مُدی اور مدایت بھی ہیں ہے و کا میکنیں ہے و اللہ مُنین اور مدایت بھی ہیں ہے و کا میکن مینی اور نہوئی کتاب ہے دوئی پہنچانے والی دلائل کے ساتھ۔

#### حضرت حمزه هظی کے ایمان لانے کا واقعہ:

یہ آئیں نفر ابن حارث اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہو کیں۔ ابوجہل کا نام ابوالکم عمر و بن ہشام تھا۔ یہ مکہ کرمہ کا چودھری تھا۔ یہ بڑا مالدار ، منہ بھٹ ، بے لحاظ آ دمی تھا اس کو آنخضرت ﷺ کے بارے اس کو آنخضرت ﷺ کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعال کے ۔ جس طرح آج کل بھی عیسائی کافر استعال کرتے میں بڑے نازیبا الفاظ استعال کے ۔ جس طرح آج کل بھی عیسائی کافر استعال کرتے رہے ہیں۔ گوجرانو الہ میں بھی چند عیسائی لڑکوں نے دیواروں پر آنخضرت ﷺ کا نام لکھ کر آگے گالیاں لکھیں۔ بکڑے گئے اور جیل بھیج دیئے گئے اور امر کی سفیرنے رہا کرائے۔ تو

ابوجہل نے آپ بھے کے متعلق ناذیبا اور بر ہے ہم کے الفاظ استعال کیے۔ ایک لونڈی بھی من رہی تھی حضرت تمز ہے۔ شکار کر کے آر ہے تھے ان کے پاس کمان اور دو چار خرگوش یا پرند ہے تھے جو انہوں نے پیچھے لاکائے ہوئے تھے۔ لونڈی دا کیں با کیں آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کہنے گئی پچا جان میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں گر میرا نام نہ کی کو بتا نا۔ آن ابوجہل عمر وابن ہشام نے آپ کے بیستے جمد بھی کو بہت بری گالیاں دی جیں۔ میں لونڈی ہوں عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گیس۔ حضرت تمزہ بھی سید ھے ابوجہل کی طرف عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گیس۔ حضرت تمزہ بھی سید ھے ابوجہل کی طرف میں نگے سر بھی اجوان تھا انہوں نے جا کر تین چا رکمانیں اس کے سر پر ماریں۔ لوگوں نے کہا تمزہ پاگل ہو گئے ہو کیا بات ہے؟ فرمایا پاگل نہیں ہوں ٹھیک شاک ہوں اس خبیث نے محمد بھی کو گالیاں دی جیں۔ جلس والوں نے کہا کیا تم بھی اس کے طرف دار ہو گئے ہو۔ فرمایا ہاں! ہو گیا ہوں۔ وہاں سے سید ھے آنخضرت بھی کی محمد سیس پنچے اور مسلمان ہو گئے۔

توفر مایا بیاللہ تعالی کے بارے میں جھڑا کرتا ہے بغیر علم ، بغیر ہدایت کا در نہا ک پاس کوئی روشن کتاب ہے فاننی عطفه موڑ نے والا ہے اپنے پہلوکو یعنی پہلوہی کرتا ہے لینسوسل عَنْ مَسِیلِ اللّٰهِ تاکہ کمراہ کرے اللہ تعالی کے داستے ہے۔ ہر وقت لوگوں کے پیچے پڑا دہتا ہے کہ محمد کی اطاعت نہ کرنا اس کی بات نہ سننا فر مایا ہمارا فیصلہ بھی من لو کے پیچے پڑا دہتا ہے کہ محمد کی اطاعت نہ کرنا اس کی بات نہ سننا فر مایا ہمارا فیصلہ بھی من لو کے فیصلہ کو بی اللہ نیک خوری اس کے مقام پر انہتائی دائے فیصلہ کا بی اس کو بی اس کی بات نہ بی در کے مقام پر انہتائی دات کیساتھ مارا کیا و گذیا خوری المقال میں کے قیامت والے دن خوات کی اللہ کو بی بی اللہ کو بی بی اللہ کے کہ جو بھی کی خوات کی بی اس لیے کہ جو بھی کی خوات کی بی اس لیے کہ جو بھی کی بی ما قدّ مَتْ یَدا کَ بیاس لیے کہ جو بھی کے تیرے دونوں ہاتھوں نے کمائی و اُنَّ اللّٰہ اور بیشک اللہ تعالیٰ کئے سس بِظالاً م

لِّـلْعَبِيْدِ نہيں ہے ظلم كرنے والا بندوں پر۔رب تعالی جیسام پر بان كوئی نہيں ہے۔ باتی جو جس نے كہاہے اس كا كھل يائے گا۔

مطلی اور مفادیرست لوگون کاذکر:

آگے مطلب پرست، مفاد پرست اور خور خرض اوگوں کا ذکر ہے۔ قربایا وَمِسنَ المناهِ مِنُ اور اوگوں میں ہے بعض دہ ہیں یع عبد اللّه علی حو فی جواللّہ تعالی کے عبد حد میں اللّه علی حو فی جواللّہ تعالی کی عبد حد میں کارے پر بیشتا ہے عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیشتا ہے تاکہ جھے نکلتے وقت کوئی دفت نہ پیش آئے۔ اور جو بات سنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پختہ ہوتا ہے وہ قریب بیشتا ہے کہ جھے فاکدہ ہو۔ یہ منافق لوگ مجلس کے کنارے پر بیشت سے تاکہ بھا گئے میں آسانی ہو فیار اُس اَس بینے ان کوکوئی فیر سال الل جائے ذکاہ اللہ علی میں آسانی ہو فیار اُس اُس بینے کہ اللہ کا اور اگر پنجے کوئی آزمائش اِلْقَلَبَ عَلی وَ جُھِم لیك جاتا ہے وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِتُنَدُّ اور اگر پنجے کوئی آزمائش اِلْقَلَبَ عَلی وَ جُھِم لیك جاتا ہے وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِتُنَدُّ اور اگر پنجے کوئی آزمائش اِلْقَلَبَ عَلی وَ جُھِم لیك جاتا ہے کہ اللہ علی وہ جھم اللہ جاتا ہے کہ ما تھ جھرے کے بل مین فائدہ پنجے ساتھ ہیں اگر تکلیف آگئی تو پیٹھ پھیر لی ۔ بخلاف ایخ بھی مسلمانوں کے کہ تکلیف پنچے راحت پنجے ، خوشی آئے ٹی آئے ہر حال ہیں وہ دین کے ماتھ جڑے دیتے ہیں۔

صدیت پاک بین آتا ہے کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہوجاتا ہے اور فرشتے جان نکال کرجائے بیں تواللہ تعالی فرمائے بیں قبضتُ مُ فَمُوةَ فُوادَ عَبُدِی ''میرے بندے کے بیٹے کی جان تم نے نکال لی۔' فرشتے کہتے بین آپ کا تم تفار تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے بین پروردگاراس نے کہا اِنّا لِلّٰهِ وَاِنّا اِلْمَهِ وَاجِعُونَ اس کے بعد کہا اَنّا لِلّٰهِ وَاِنّا اِلْمَهِ وَاجِعُونَ اس کے بعد کہا اُنّا لِلّٰهِ وَانّا اِلْمَهِ وَاجْعُونَ اس کے بعد کہا آئے مُد وَانّا اِللّٰهِ عَلَى کُلّ حَالٍ۔ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک

كُوْشَى بنادواوراس كانام ركھو' بَيْتُ الْسَحَمْد '' كَدِاس نِه مِحْصِفْى مِس بَعِي بَهِين بَعِلايا۔ اور جومطلب پرست ہیں مطلب حاصل ہوا تو مطمئن ہو گئے اور آ ز مائش پینچی تو منہ پھیرلیا۔ السي لوك خَسِرَ اللَّهُ نُيا وَ الْأَخِرَةَ نقصان الهاياد نيا مِن بهي اورآ خرت مِن بهي ذلك هُوَ الْخُسُوانُ الْمُبِينُ يَهِي بِكُلانقصان كددنيا مِن كُلاناور آخرت مِن كُلانقال كالمُعالِم الله يَدُعُوا مِنْ دُون اللَّهِ يَكَارِتا بِاللَّهِ عَالَى عَيْدِينِي مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ال مخلوق کو جواس کوضر رنہیں دے سکتی اور اس مخلوق کو جواس کو نفع نہیں دے سکتی۔

## نفع نقصان كاما لك صرف الله تعالى:

جوخود مخلوق ہے اس کے پاس نفع نقصان کہاں؟ رب تعالیٰ کے سواکسی کے پاس نفع نقصان كااختيار ثيس ع وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بضُرَّ فَلا كَاشِفَ لَـهُ إِلَّا هُو "اور ا گر پہنچائے آپ کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پس نہیں کھو لنے والا دور کرنے والا اس کواللہ تعالیٰ كسواكوئى وَإِنْ يُسْرِدُكَ بِنَحِيْرِ فَلا رَآدً لِفَصْلِهِ [يوس: ١٠٠] اورا كروه اراده كرے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والانہیں ہے اس کے فضل کو۔ ' دیکھو! عیسائی عیسی علیہ السلام کے بارے میں بینظر بیر کھتے ہیں کہوہ ہمارے منجی ہیں ہمیں نجات دینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ،رب تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اور ایسے بے وقوف ہیں کہ ساتھ میجھی کہتے ہیں کہان کوسولی پراٹکایا گیا ہے اور میجھی لکھاہے کہ جب ان کوسولی پراٹکایا جار ہاتھاتو وہ کہدرہے تھے ایکی ایکی ایکی لِمَا سَبَقُتَنِی ''اےمیرے دب!اےمیرے رب! تونے مجھےان ظالموں کے ہاتھوں پھنسادیا ہے۔''ابسوال بیہے کہ جوایئے گلے ے پھنداندا تار سکےایے آپ کونہ بچا سکے ،اینے آپ کونجات نددے سکے وہ تمہارے کیے منجی بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احتر ام ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارا ایمان

درودتاج پر صفے سے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں:

و یکھو! ان لوگوں نے درود تاج بنایا ہوا ہے اور اس کو پڑھنا ہوا قابل تواب بھے
ہیں۔ اس میں پیکلمات بھی ہیں دافع البلاء و الموبَاء و المفتحط و الاکم "کم اسلامی پیل مصبتیں ٹالے ہیں، قط ٹالے ہیں اور دنج ٹالے ہیں۔ "خضرت و الا باللہ العلی العظیم رب تعالی تو فر ما تیں کہ اعلان کرو کہ میں تہمارے نفع الحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب تعالی تو فر ما تیں کہ اعلان کرو کہ میں تہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور پہلوگ کہیں کہ آپ و اللہ سب کھ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسپ پاس سے خرافات بنا کر پیش کی ہیں حاشا وکل یہ سب شرکیدالفاظ ہیں دافع البلاء و الو باء و القحط و الالم " یہ جو پڑھے گائی کی نمازی برباد، روزے برباد ہر چیز برباد

دخيرة الجنان

ہو جائے گی۔ اور یہ بیاری زیادہ عورتوں میں ہے۔ درود تاج پڑھو، درود ماہی پڑھو، خدا جانے کیا کیا درود بنائے ہوئے ہیں۔جو درود آنخضرت ﷺ نے نماز میں پڑھنے کے لیے بتایا ہے درود ابراہیمی اس سے بہتر درود دنیا میں کوئی نہیں ہے۔

فرمایا یک نفوا کمن ضرف اَقُربُ مِن نَفَعِه پارتا ہے اسکوجس کاضررزیادہ قرمایا یک نفع سے کہ جب اللہ تعالی کے سواکی کو حاجت روا ، مشکل کشا سمجھ کر، فریادرس سمجھ کر، دشگیر سمجھ کر پکاراتو کا فر ہوگیا۔ اور کفر سے بڑھ کرکون ساضرر ہے؟ دیکھو! یہ تم روز مرہ سنتے ہو .....

## - امداد کن امداد کن از رنج وغم آ زاد کن در دین و دنیاشاد کن یاغوث اعظم دشگیر

تو مسئلہ یہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا ، مشکل کشا سمجھ کر بیکارے گا وہ کا فر ہو جائے گا۔ اب اس نے اپ فہم کے مطابق ، اپ خیال کے مطابق ان کو نافع سمجھ کر پیکارا کہ وہ مجھے نفع پہنچا کیں گے۔ وہ تو نہیں پہنچا گر کفر کا ضرر ہو گیا کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ گفر اور اسلام کے مسئلے ہیں کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں۔ غیر اللہ کو پیکار نے والے کو نفع تو نہیں ہوگا البتہ کفر لازم ہوجائے گا اور وہ مشرک ہوگا۔ لَبِنْ سَ الْمَوْلِیٰ البتہ براہے اس کا آتا جس کے ذریعے کا فر ہوا اور مشرک ہوا و لَبِنْ سَ الْعَشِیْرُ اور البتہ براہے ساتھی۔ رب تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی نافع ہے اور نہ کوئی ضار ہے۔

## إنَّ الله

يُذخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتِ تَجَرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْثُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الرُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ فَلْمَنْ دُبِسَبِ إِلَى التَّمَاءِ ثُمَّ لِيَعْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُنْ هِبَنَّ كَيْنُ مَا يَغِيُظُ وَكُذُ لِكَ أَنْزُلْنَهُ الْبُوابِيِّينَوِ وَآنَ اللهُ بَهُدِي مَنْ يُرِيدُ ١ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصَّابِينَ وَالنَّصٰرَى وَالْمِيجُوسُ وَ إِلَّانِ بِنَ اللَّهُ رَكُوٓ اللَّهِ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ۗ يؤمُ الْقِيلِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ﴿ ٱلْمُرْسَرُ أَنَّ اللهُ يَسْبُعُ لُهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ والقهروالغوموالعبال والشجروالكوآب وكيثير صِّنَ التَّاسِ وَكَثِيْرُ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُفِنِ اللهُ المَيْ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِرُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَكُ مَا يَتَكُأُونُ هَانَ خَصْمُنِ اخْتَكُمُوْا فِي رَبِّهِمْ فَالْذِيْنَ كُفُرُوا فَطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ تَارِيْكُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَءُوسِهِمُ الْحَيِيْمُ فَيْ يُصَهَرُيهِ مَا فِيْ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُهُ وَلَهُ مُ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَدِيدٍ هَكُلَّمَا اللَّهُ وَالْجُلُودُ الْجُلُودُ الْمُعْمِنِ حَدِيدٍ الْجُلُودُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْجُلُودُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْجُلُودُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْجُلُودُ الْجُلُودُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْجُلُودُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ مُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ مُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّرِ أَعِيْكُ وَأَفِيهَا وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ يَا

إِنَّ اللَّهَ بِينَك اللَّهِ تَعَالَى يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوا واخل كرع كان لوكون كو جوايمان لائ و عَمِملُو االصَّلِحْتِ اورجنهول في عمل كيا يجم جَنَّتِ الي باعات من تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ جارى بين ان كيفينهرين إنَّ اللَّهَ بيتك الله تعالى يَسفُعَلُ مَا يُريدُ كرتاب وه جواراده كرتاب من كَانَ يَظُنُّ جو تخص خيال كرتاب أن ال بات كاللُّن يَّنْ صُرَهُ اللَّهُ كهم كُرْنبيس مدوكر عامًا الله تعالى اس كى فيسى الدُّنيَا ونامِن وَالْاخِرَةِ اور آخرت مِن فَلْيَمُدُدُ بسبب يس عامي كدورازكر دري والسي السماء إسان كاطرف مم لْيَقُطَعُ بِمُركاث دے فَلْيَنظُرُ بِس جائے کہ وہ دیکھے هَلْ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ كِيا دور کرتی ہاس کی تدبیر مسایس بین طُ اس چیز کوجواس کو غصے میں ڈالتی ہے و كَذَٰلِكَ أَنُوَ لَنَهُ اوراى طرح مم في نازل كيا جاس كو اينت بيتنت آيتي بين صاف صاف والله الله اور بيتك الله تعالى يَهْدِى مَنْ يُويْدُ بدايت ديتا ہے جس کوجاہے إنَّ اللَّهِ يُمنَ المنتوابينك وه لوگ جوايمان لائے وَ اللَّهِ يُمنَ هَادُوُ ااوروه لوگ جو يهودي بين و الصَّابِئِينَ اورجوصاني بين و النَّصْلُولى اورجو نصرانی بین وَ الْمَجُوسَ اور جو مجوى بین وَ الَّذِیْنَ اَشُو كُو آ اوروه لوگ جنبول نے شرک کیا اِنَّ اللَّهَ یَفُصِلُ بَیْنَهُمْ بِیْنَک الله تعالیٰ فیصله کرے گاان کے ورميان يسوم القيامة قيامت والدن إنَّ اللَّه عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِيْدٌ بِينك الله تعالى مرچيز برگواه ب أَلْمُ تَوَ كيانبين و يكفأ آب في أَنَّ

اللُّهَ بِينك الله تعالى يَسْجُدُ لَهُ سجده كرتى باس كو مَن في السَّمواتِ وه مخلوق جوآ سانوں میں ہے وَمَسنُ فِسى اللّارُضِ اوروه مخلوق جوز مین میں ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اورسورج اورجاند وَالنُّجُومُ اورستارے وَالْجِبَالُ اور بِهَارُ وَالشُّجَوُ ورفت وَالدُّو آبُ اورجانور وَكَثِينُو مِّنَ النَّاس اور بهت سے لوگوں میں سے و كَثِينُه و حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے اليے بي كه ثابت إن يرعذاب وَمَنُ يُهِنِ اللهُ اورجس كوذ ليل كر الله تعالى فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم لِينْ بِين مِكُولَى اس كوعزت دين والا إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ بیشک الله تعالی کرتا ہے جو جا ہے ھنڈن بیدوگروہ ہیں خصصن جھڑا کرتے ہیں اختصموا فِي رَبِهِمُ انهول فِي حَمَّرُ اكيا اين رب كي بازے مين فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لِين وه لوك جوكا فربين قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ كالْحُ جائين كَان ك ليے كيڑے مِن نَّار آگ سے يُصَبُّ مِنْ فَوُق رُءُ وُسِهم بہاياجائے گاان كروں ير الْحَمِيمُ رم يانى يُصْهَرُ به ثكالاجائے گااس ك در يع مَا فِي بُطُونِهِمْ جو يَحان كيبيُون من ع وَالْجُلُودُ اوران كَى كَالِين اتارى جائيں گى وَلَهُمُ إوران كے ليے مُقامِعُ بتھوڑے ہوئكے مِنْ حَدِيْدٍ لوب ك كُلَّمَا أَذَادُوْ آجب بهي وه اراده كريس كل أنْ يَعْدُ جُوا مِنْهَا كروه كليس ووز خے من غم می وجہ سے أعيد وافيها لوٹادي جائيں گاس كے اندر (اوركها جائے گا) وَ ذُو قُولًا اور جَكھو عَذَابَ الْحَرِيْقِ جلائے والے عذاب

-076

لیچیلی آیات میں کا فروں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ سے نیچے بیچے ایسوں کو پکارتے ہیں جونہ ان کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے اور پیکھلی گراہی ہے۔ان کے مدمقابل اب مومنول كاذكر ٢- فرمايا إنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُو الصَّلِحْتِ بِ شک الله تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جوایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے۔ ايمان بهي لائة اورمل بهي الته كيد كهال داخل كركا؟ جَنْتٍ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ السي باعات من كربهتي بين ان كے فيے نهرين -اس چيزى قدر جمين تو يهال نبين ہوسکتی کیونکہ یہاں ہر چیزموجود ہے، باغات بھی ہیں ،نہریں بھی ہیں ، درخت بھی ہیں۔ اس کی قدر عربوں سے پوچھو کہ ان کو درختوں اور یانی کی کتنی قدرتھی کے عرب کا علاقہ خشک ہے اور گرمی انتہائی درج کی ۔ ہیں ہیں ہمیں تمیں میل تک یانی نہیں ماتا تھا اور گرمی کے ز مانے میں سرچھیانے کے لیے کوئی سابیدار در خت نظر نہیں آتا تھا۔ان چیزوں کی قدران کونھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کوسمجھانے کیلئے فر مایا وہاں باعات ہوئے اوران کے نیجے نہریں چلراى بونگى اور لَهُم منا يَشَاءُ وُنَ فِيها [سورة ق:٣٥] "اوران كے ليے بوگا جوده عِايِن كَاس مِن وَما إِنَّ اللَّهَ يَنفُعَلُ مَا يُرِيدُ بيتك اللَّه تال كرتا بجوعا بـ اس کے اراد ہے کوکوئی ٹال نہیں سکتا اس کا ارادہ ہی اصل ہے۔

كافرول كى سرزنش:

تہاری دنیاوآخرت کی کامیابی ہے۔ایک وقت آئے گابیساری دنیاتمہارے ماتحت ہوگی اورالله تعالى نورايمان اورنورتوحيد كمل كرعاً والسلُّسة مُتِهم نُورِه وَلَوْ كَسِرة الُكُفِ رُونَ [مورة صف]" اورالله تعالى يوراكرنے والا باين نوركواكر جدكافراس كو ناپند کریں۔' تو بعض کا فرشو شے چھوڑتے تھے کہ اس کے یاس کیا ہے کہ ساری دنیا اس کے زیر اثر ہوجائے گی۔ یہ چند کمز درآ دی اور غلام بھو کے نتگے دنیا پر فتح یا کیں گے۔ یہ میں خواہ کو اہ ورغلاتا ہے اور غلط بھی میں جتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر گزید دنہیں کرے گا۔ فضمیر آنخضرت كى طرف راجع بيتوجس فض كايد خيال باس كوكيا كرنا جاس؟ فَلْيَمُدُدُ بسبب إلى السماء يس ما يك كدورازكر الكرى زمن السماء سات الانكاور لکتا لکتا و ہاں پہنچ جائے جہاں ہے رب تعالیٰ کی مدد پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ ویسے تونہیں بنیج سکتاری لئکا لے اور پہنچ جائے شہ لیے قطع پھر کا ف دے جہاں سے رب کی مدوآ ربی بوه دروازه بندكرآئے۔اگراس كافتياريس بتواياكرلے فَلْيَنْظُو هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ إِس عابيك وه ويكي كيادوركرتى باس كى تدبير مَا يَغِيظُ اس كوجواس كوغص میں ڈالتی ہے۔ کیا اس کا بیکر اور اس کی بہتہ بیر اس کے غصے کو شنڈ اکرتی ہے۔ فرمایا يريثان ہونے كى ضرورت نہيں ہے و كذاك أنوز أنه اوراى طرح بم نے نازل كيا ہاں کو جسے ہم نے سلے پغیروں پر کتابیں نازل کی تی ای طرح نازل کی ہیں ایاب بيتنت آيتي بين صاف الله تعالى صاف صاف بيان فرمات بين كين مارے لیے تو مشکل ہیں ۔ تو بھئ ہمارے لیے مشکل اس لیے ہیں کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے ان کی زبان عربی تھی وہ اہل لسان تھے ، اہل زبان تھے۔وہ قرآن پاک کی فصاحت اور

بلاغت كو بحضة تضاور دنيا بيس اس سے زيادہ كوئى نصيح كتاب نہيں ہے۔ اس كا آج تك كوئى مقابلہ نہيں كرسكا اور نہ قيامت تك كوئى كرے گا۔ اس كومنا نے كى بدى كوشش كى گئى ہے كيكن اس كى حفاظت كا ذمه رب تعالى نے خودليا ہے۔ ہاں جب قيامت برپا كرنامقصود ہوگا اس وقت اس كو اٹھ اليا جائے گا۔ اللہ تعالى فرماتے ہيں وًا نَّ اللّٰهَ يَهٰدِى مَنْ يُوينَدُ اور بِ شك اللہ تعالى ہما ایت كا ارادہ كرنے۔ زبردى ہما ایت اللہ تعالى كى كوئيس ديتا۔

#### بعثت نبوی ﷺ کے وقت عرب میں فرقز ل کی تعداد:

آنخضرت ﷺ کی بعثت کے وقت سرز مین عرب پرمهمنوں کے علاوہ یا تج فرقے تصد إنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا بيتك وه لوك جوايمان لائه ودر إفرقه وَالَّذِيْنَ هَادُوا اوروه الوك جويبودى بين والسطسابينين اورجوصالي بين يتسرافرقه تفاراور چوتهافرقه وَالْمُنْصَرَى اوروه جونفراني بين وَالْمَجُوسَ اوروه جوجوى بين، يه يانچوال فرقة تعا وَالَّـذِيْنَ اَشُرَكُوْآ اوروه لوك جنبول في شرك كيا، يه جِمثا فرقه جوارتواسلام كعلاوه یا کی فرقے تھے۔مدینه طیب میں یہودی کافی تعداد میں تھے۔خیبر کے علاقہ برتو قبضہ ہی ان کا تھا اور فدک بھی ساراان کے پاس تھا اور نجران کے علاقے میں نصاریٰ تھے اور اب بھی ا کا دُکا ہیں۔ اور صابعین کے بارے میں مفسرین کرام قرماتے ہیں کہ بیفر قد نماز روزے کا قائل تھا اور قیامت کے بھی قائل تھے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور کا بروا احرّام كرتے تھے اس كے ساتھ ساتھ ستاروں كى بھى يوجا كرتے تھے۔ اس نے بعض محدثین کرامٌ فرماتے ہیں کہ بیہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی بگڑی ہوئی امت تھی جیسے عرب كمشرك كديد حفرت ابراجيم عليه السلام اوراساعيل عليه السلام كطريق يرتص صديول

تک ای طریقے بزرہے۔عمروابن کی بن قمع بنوخزاعہ قبیلے کا آ دمی تھا جس نے سب سے یملے عرب میں شرک کی ترویج کی ۔ پیٹھس آنخضرت ﷺ ہے تقریباً اڑھائی سوسال پہلے گزراہے۔ پیخص اخلاق میں بھی بڑا گرا ہوا تھا۔اس زمانے میں لوگ جج عمرے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے اب تو خدا پناہ! بے شار مخلوق ہے۔ اس نے چیٹری کے ساتھ کنڈی بنائی ہوئی تھی جیسے مجھیلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے کسی کے کندھے یراچی جادر دیکھایا اچھا کمبل دیکھا کیونکہ عام طواف میں کپڑار کھ سکتے ہیں تو کنڈی کے ساتهدوه حادراوركمبل انفاكرايخ تقيليين جهياليتا تفاا كركسى كوخبر بهوجاتي توكهتامعاف ركهنا بِ احتیاطی میں کنڈی کیساتھ لگ گئی ہے۔اندازہ لگاؤ کہ پیخص اخلاق میں کتنا گرا ہوا تھا کہ طواف کرتے ہوئے بھی لوگوں کے کپڑےاڑ الیتا تھا۔لیکن لوگ اس کے پیچھے بھی چل یڑے۔ آج بعض بے وقوف غلط ہی کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں آ دمی کے پاس پچھ نہیں ہے تو لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو!لوگوں کا توبہ حال ہے کہتم کپڑے اتار کر بازار چلے جاؤ تو کتنی مخلوق تبہارے پیچے چل پڑے گی۔ تو کسی کے ساتھ لوگوں کا لگ جانا اس کے پیچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

 الله بيشك الله تعالى يسُد كه له مَنُ فِي السَّمُوتِ بَى كُوبِده كرتى هِ وه كُلُوق جوز مِن مِن اسانول مِن هِ الْاَرْضِ اوروه كُلُوق جوز مِن مِن اسانول مِن فرشت بِن وَمَنُ فِي الْاَرْضِ اوروه كُلُوق جوز مِن مِن عِهِ الْاَرْضِ اوروه كُلُوق جوز مِن مِن عِهِ الدَّر مِن مِن السَّمُسُ وَالْقَمَوُ اورسور جاور عادر عادر مِن مِن السَّمُسُ وَالْقَمَوُ اورسور جاور عادر على عَب عَر السَّمُسُ وَالْقَمَوُ اورسار عِي عَب عَب عَر الله مُن عَب وَالسَّمُسُ وَالْقَمَوُ اورسار عِي عَب عَب وَالسَّمُ مُن وَالسَّمُ وَالسَّم وَالسَام والسَّم والسَام والسَّم والسَام والسَّم والسَّم والسَّم والسَّم والسَّم والسَّم والسَّم والسَّ

## سجدے کی کیفیت:

سجد ہے کے متعلق بھی سبجہ لیں ۔ سبد ہیں بیٹانی بھی زمین پر رکھنی ہے اور ناک بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلا صَلوٰ ۃ لِمَنْ لَمْ یَمَسُّ اَنْفُهُ الْاَرْضَ ''الشخص کی ناک زمین کیما تھ نہیں گئی ۔' تو حالت صحت میں بیٹانی اور ناک دونوں زمین کے ساتھ لگیس ۔ ہاں! بھاری کا مسکلہ الگ ہے کہ اگر کسی نے آگھ کا آپریش کر دایا ہے یا اور کوئی تکلیف ہے اور سر کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارے کیما تھ کر ہے گا البتہ نما زمعاف نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتے بين وَمَنُ يُهِنِ اللهُ اور جس كوالله تعالى ذكيل كرے فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ بِينَ بِينَ مِك كُولُ اس كوع تدريخ والا إنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ بِعْك مِنْ مُكُومٍ بِينَ بِينَ مِك كُولُ اس كوع تدريخ والا إنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ بِعْك اللهُ تعالى كرتا ہے جو چاہے۔ يہ آيت بحدہ ہے لہذا اب تمام پر مجدہ لازم ہوگيا ہے اور يہ بات الله تعالى كرتا ہے جو چاہے۔ يہ آيت بحدہ ہے لہذا اب تمام پر محدہ لازم ہوگيا ہے اور يہ بات

کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ مجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کپڑوں کا یاک ہوتا ، بدن کا یاک ہوتا ، جگہ کا یاک ہوتا ، نماز کا وقت ہوتا ۔ اگر سورج کے طلوع اورغروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت تجدہ کرو گے تو ادانہیں ہوگا۔ کیونکہ ان تین اوقات میں نماز ، سجدہ تلاوت ، جنازہ کوئی شے جائز نہیں ہے۔ ہاں! قرآن کریم کی تلاوت کر کتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے قالی نماز نہیں پڑھ سکتے فرض نماز قضاء کر سکتے ہو۔اگراس ونت جنازہ ہوجائے تو جنازہ بھی پڑھ سكتے ہو مبح صادق ہے لے كرسورج كے طلوع ہونے تك نفلى نماز مروہ ہا درعصر كى نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نفلی نماز مکروہ ہے قضایر دھ سکتے ہو۔ سجدہ تلاوت واجب ہے کر سکتے ہونماز جنازہ فرض کفایہ ہے پڑھ سکتے ہو۔ توبیآ یت محدے والی ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی سجدہ لازم ہوگیا ہے۔اگر کسی کا وضوبیں ہے یا جس وقت پڑھی وہ تجدے کا وقت نہیں تھا تو اپنے پاس نوٹ کرلے جب نماز کا وقت آئے تجدہ کرے اور تجدہ تلاوت كاطريقہ بيہ كه زبان سے الله اكبر كهه كر تجدے ميں چلا جائے تين ، يا نج اسات مرتبيج يره كرالله اكبركه كرائه جائے اس مس التيات بندوائي بائيس سلام چھرناہے ھنڈن خصمن بیدوگروہ ہیں جوآپی میں جھررہ ہیں۔ایک گروہ مومنوں کا ے دوسراباطل فرقوں کا ہے۔

كافرون كاانجام:

يہودى،عيسانى، صالى، بحوى اور مشرك اِخْتَ صَسَمُوا فِي رَبِّهِمُ سِيجَّارُ اكردہِ اِخْتَ صَسَمُوا فِي رَبِّهِمُ سِيجَّارُ اكردہِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ

سلواتے ہیں تو درزی ماپ لے کر کیڑا کا ٹنا ہے اور برا برکرتا ہے۔تو کا فروں کے بدن پر آك كلاس كونت كياجائ كا يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيمُ بِهَاياجاتِكُا ان كيرول يركرم يانى - اتناكرم جوكاكه يُصفه رُبه مَا فِي بُطُوْنِهِمْ تكالاجائكاس کے ذریعے جو پچھان کے پیٹوں میں ہے۔ یا خانے کے راستے سب پچھنگل جائے گا وَ الْمُجُلُولُهُ اوران كَي جلدي، چمڑے اتارویئے جائیں گے۔اس یانی کے ذریعے چمڑا نیجے كرجائے گا۔اتنا ياني كرم ہوگا الله تعالى بيائے آج ہم اس كا تصور بھى نہيں كر كے ۔آج اگر گرم یانی بدن پر پر جائے تو آ دمی کے بدن کا حلیہ بھر جا تا ہے وَلَهُم مَّ فَامِعُ مِنْ تحسیدیسید اوران کے لیے ہتھوڑے ہوئگے لوے کے فرشتوں کے پاس لوہے کے بتفوژے ہونگے کُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ یَنْحُرُجُوْا مِنْهَا جب بھی وہ مجرم ارادہ کریں گے کہ وہ کلیں دوز خ سے مِنْ غَم جوغم اور یربیانی کی وجہ سے ہے۔آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے بیاد پر آ جا کیں گے تھوڑی می امید لگے گی کہ نکل جا کیں کنارے والے فرشتے اوہے کے ہتھوڑے زورے ماریں مے پھر نیچے چلے جائیں گے۔اس طرح آگ کے شعلوں کیساتھ اوپر آتے رہیں گے اور فرشتے ہتھوڑے مار کریٹیے کرتے رہیں گے رب كعذاب اوردوز خسے باہر نہيں نكل كيس ك\_الله تعالى فرماتے ہيں أعيدو افيها لوٹادیئے جائیں گےاس نے اندرہتھوڑے مارکراورفرشتے کہیں گے وَ ذُو قُواعَ ذَابَ السحوية اور چكه وجلانے والے عذاب كامز هذونيا مين تم نے برے مزے اڑائے اب عذاب كامزه نيكھو۔الله تعالیٰ تمام مونین ،مومنات اور سلمین ،مسلمات کو حفوظ فر مائے۔ (آمين)

إِنَّ اللَّهُ يُكُ خِلُ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنت تجرى مِن تَعَتِهَا الْأَنْهُ رُبُّكُ لُوْنَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَب وَلْوَلْوَ الوَلِيَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ وَهُدُو اللَّالِي الطَّيِّب مِنَ الْقُولِ فَوَهُ وَ اللَّهِ صِرَاطِ الْعَينِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّوا الْعَينِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّوا الْعَينِينِ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّوا ويصُكُون عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْجِي الْعُرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلتَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيْدِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْدِ بِإِلْعَالِمِ يُظُلِّمِ ثُنْ فَهُ مِنْ عَنَابِ ٱلِيِّمِ ۚ وَإِذْ بِكُأْنَا لِإِبْرِهِيْمُ مُكَانَ ؟ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُنْرِكُ فِي شَيْعًا وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّالِفِينَ وَ الْقَايِمِينَ وَالرُّكْمِ السُّجُودِ ﴿ وَاذِنْ فِي التَّاسِ بِالْحَجِّرِي أَتُولَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِ فَجْ عَمِيْقِ فَ

اِنَّ اللَّهَ بِيْك اللَّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كراسة كى طرف إنَّ الَّذِيْنَ بِيْنَك وه لوك كَفَرُو الجوكافرين وَيَصُدُّونَ مسجد حرام سے الَّذِي وه مسجد حرام جَعَلُنهُ جس كوہم في بنايا لِلنَّاسِ لوكوں كيلئ سَوآءَ والْعَاكِفُ فِيهِ برابر بجووبال كالمقيم ب وَالْبَادِ اورجوبابر ے آنے والا ہے وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ اور جوارادہ كرے گاحرم ميں بالْحادِ كج روى كَا بِظُلُم زِيادِتَى كُرِتْ بُوعَ نُدِقَهُ بَم يَكُما تَسِ كاس كو مِنْ عَذَاب اليه وردناك عذاب وَإِذْ بَوَّأَنَا اورجس وقت مم في تُعكانا بتايا لِإبْواهِيْمَ ابراجيم عليه السلام كو مَكَانَ الْبَيْتِ بيت الله كي جكه أنْ لاَ تُشُوكُ بِي يه كهنه شريك تظہرانامیرے ساتھ شیئاکی چیزکو وطبق بیتنی اور پاک رکھمیرے گھرکو لِلطَّآئِفِيْنَ طواف كرنے والول كے ليے وَالْفَآئِمِيْنَ اور قيام كرنے والول ك ليه وَالسوُّ تُحع اورركوع كرنے والول كے ليے السُّجُودِ سجده كرنے والول کے لیے وَاَذِّنُ اوراعلان کریں فیسی النَّاسِ لوگوں میں بالْحَجّ حج كا يَاتُوْكَ رِجَالًا آئيل كَآبِ كِيال بِيل چلكر وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِر اور ہرلاغراونٹ اونٹی پریٹائیئ جوآئیں کے مِن کیل فیج عَمِیْق ہردوردراز کے دائے ہے۔

مومنون كاانعام:

ان آیات سے پہلے تھا کہ کا فروں کو کہا جائے گا کہ جلانے والی آ گ کا مزہ چکھو۔

ان کے درمقابل ان مومنوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچا دے گا۔ فر مایا اِنَّ اللّٰهَ بِیْنَک اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللللّٰلِمُ الللللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ ال

حفرت سراقہ این مالک علیہ جب انعام کے لاکھ میں آپ کے پیچھے گے جمرت کے موقع پر کہ ان کوشہید کر کے دوسواونٹ لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھوڑ اوو وفعہ زمین میں رھنس گیا تو اس نے معانی مائلی کہ حضرت! جھے معاف کردیں۔اس موقع پر آپ بھی نے فر مایا تکیف بحک اِذَا لَبِسُتَ سَوَاری محسولی محسولی واللہ موقع پر آپ دوسواونٹوں کے لائح میں میرے اور ابو بکر منظے کے بیچھے گئے ہوئے ہیں وہ وقت کیسا ہوگا کہ آپ کمری کے نگن پہنیں گے۔' کہ اللہ تعالی تجھے ایمان کی دولت سے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کسری کے نگن پہنیں گے۔' کہ اللہ تعالی تجھے ایمان کی دولت سے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کسری کے نگن مالی غنیمت ہیں آ کیں گے اور تجھے پہنائے جا کیں گئی میں پوری ہوئی۔ جا کیں گئی کے چینے کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر کھی کے دیائے میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر کے نے کسری ایران کے نگن حضرت سراقہ حضرت عمر کے بیائے دھنرت عمر کے بیان کے الفظ ہے اور دوسرے مقام پر چاندی کا لفظ ہے۔

توسونے کے بھی ہو نگے اور جا ندی کے بھی ہو نگے۔

وَّ لُوْلُوا اور موتول ك و لِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ اور ان كالباس جنت ميس ريتمي ہوگا۔ دنیا میں سونا اور رکیٹم مردول کے لیے حرام ہے نہ آنخضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ میں سونے كا كلزاليا اور دوسرے ہاتھ ميں ريشم كا مكڑا اور فرمايا إنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وَأَحَلَّهُ مَا عَلْى أُنَاثِ أُمَّتِي "بيتك الله تعالى في ان دونول چيزول كوميرى امت کے مردوں کے لیے حرام فر مایا ہے اور عور توں کے لیے حلال فر مایا ہے۔ ' جنت میں دونوں چیزیں جائز ہونگی۔ وَهُدُو آ إِلَى الطَّيّب مِنَ الْقُول اور مدايت دي گئان كودنيا میں یا کیزہ بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمافر ماتے ہیں طیب من المهقول مصمراد كلمه طيبه ہے لا الله الا الله محدرسول الله الله تعالیٰ نے ان كوكلمه يڑھنے كى توفيق عطافرمائي وَهُدُوْ آ اِلْهِي صِهِ وَاطِ الْمُحَمِينِدِ قَابِلْ تَعْرِيفِ ذَاتِ كَرَاسِتِ كَي طرف ہدایت دی۔اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہےاوراس کا راستہ صراط متنقیم ہے۔ اس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائی۔ صراط متنقیم میں نمازیں بھی ہیں روزے، حج ، زکوۃ ،قربانی ، فطرانه دغیره سب شامل ہیں ۔ لینی ایمان کی بھی تو فیق دی اور اچھے اعمال کی بھی تو فیق

مسجد کے ساتھ کیاتعلق ہے؟ اس وقت اہل حق کوصائی کہتے تھے جیسے آج کل اہل حق کود ہائی کہتے ہیں۔ای طرح آنخضرت الله معدحرام میں نماز برا هدے تھے تو ابوجہل نے دھمکی وی کہ اگر پھرمسجد میں آئے تو میں تمہاری گردن دباؤل گا۔سورہ اِقرامی ذکرہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابوجہل قریب آتا تو فرشتے اس کی گردن مروڑ دیتے ۔ تو فرمایا مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں حالاتکہ الَّـذِی جَعَلْنهُ لِلنَّاس معجرام وہ مقام ب جس كوہم نے بنایا ہے لوگوں كے ليے سَوَآءَ بِالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ برابرہے جودمال مقیم ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے۔مسافر اور مقیم سب کے لیے برابر ہے۔ بیسجد اہل محلّہ نے رب تعالی کی توفیق سے بنائی ہے لیکن اس میں نماز پڑھنے کا سب کوئ ہے۔ محلے والے کی مسافر کو یہیں کہدسکتے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تم نے کوئی چندہ دیا ہے۔ابیا كرنا كناه ب اور برمسيد كاليبي علم بكراس ميس جتناحق مقاميون كاب اتنابى حق مسافروں کا ہے۔ ہاں! اگر کوئی شرارت کے لیے آئے تواس کا مسلملیحدہ ہوہ جا ہے محلّم دار مو يا بابرسے آئے والا موتواس كاعلاج كيا جائے گا اس كوروكا جائے گا - الله تعالى فرمات بين وَمَنْ يُسودُ فِينهِ بسالتحاد اورجوفس اراده كرے كاحرم بن كي روى كا ور شرارت كا يظلم زيادتى كرت بوئ نلد فله من عَذَابِ ألينم چكما تين كاس كومم دردناك عذاب

# نیکی بدی کے بارے میں ضابطہ:

نیکی بری کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ صدیث پاک میں آتا ہے اور روایت بخاری شریف کی ہے اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر ہے جسکو فقہاء کرائے عزم کہتے ہیں تو فرشتہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ میں نے ظہر کی نماز جماعت

کے ساتھ پڑھنی ہے جبکہ ظہر کے وقت میں ابھی دہر ہے تو اس کے اس ارادے ہے ایک نیکی لکھی جائے گی ۔اگر عصر کا بھی ارادہ کرے تو دوسری نیکی لکھی جائے گی۔غرض کہ جتنی نیکیوں کا ارادہ کرے گا اتنی نیکیاں لکھی جا ئیں گی اور جبعملاً نیکی کرے گا تو ایک نیکی پر وسنييال أسمى جائيل من جآء بالتحسنة فلَه عَشُرُ امْثَالِهَا "جسن ايك يكي کی اس کودس گناا جر ملے گا۔'' بیر قاعدہ عام نیکیوں کے لیے ہے اور وہ نیکی جو فی سبیل اللہ کی مدمين كى جاتى بولاس كااد في ترين بدلدسات سونيكيون كاب وَاللُّلَّهُ يُصَاعَفُ لِمَنْ ا یَشَآءُ ''اورالله تعالی بوهادیتا ہے جس کے لیے جاہتا ہے۔''مزید حساب رب تعالیٰ کے یاس ہے ہمارے یاس نہیں ہے اور یہ بات میں کئی وفعہ عرض کر چکا ہوں کہ فی سبیل اللہ کی کئی قتمیں ہیں قرآن وحدیث کا درس سننے کے اراد نے سے جو گھر سے چلتا ہے تو یہ بھی فی سبیل الله کی مدمیں ہے۔ اور ایک قدم برا دنی ترین نیکی سات سو ہے۔ علم دین حاصل کرنا ۔ فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور دین کی ترویج اور تبلیغ سے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور جہادمع الکفار کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔ایک آ دمی کاعقیدہ سیجے ہے نماز ،روزے کا یابند ہے جائز کمائی کے لیے گھرے نکلتا ہے کہ کما کرخود کھاؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا،عزیز رشتہ داروں کو کھلاؤں گا تواس کاہر ہرقدم فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔اور برائی کاارادہ کرنے پر برائی نہیں کھی جاتی جب تک کرے گانہیں ۔مثلاً ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں آ دمی کو ماروں گا تو جب تک مارے پینے گانہیں اس وقت تک برائی نہیں لکھی جائے گی۔ پھرایک گناہ برایک گناہ ہی لکھا جائے گا دس نہیں لکھے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کوتم یہاں سے مجھ سکتے ہو کہ نيكياں كمانى كتنى آسان ہيں \_ بيٹھے بيٹھےايك دفعه سجان الله،الحمد للدكہا،الله اكبركہا تو دس

نیکیاں مل گئیں اور ایک صغیرہ گناہ بھی مٹ گیا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور ایک درخت بھی جنت میں لگ جائے گا۔ بیرقانون عام جگہوں کے متعلق ہے اور جوشخص مسجد حرام میں کج روی یا شرارت کا ارادہ کر ہے گا تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ہم اس کو در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔

# مسجد حرام کے بانی اور جگہ کی تعیین:

آ گے مجدحرام کے بانی اوراس کی جگہ کی عین کا ذکر ہے۔ و اِذ بَوْ اُنَا لِا بُواهِیم اورجس وقت بم نے محکانا بتایا ابراجیم علیہ السلام کو مستکسان الْبیستِ بیت اللہ کی جگہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شہید ہو گیا تھا اور نام ونشان بھی مٹ گیا تھا۔ ابھرا ہواٹیلا ساتھا اور بھی اردگر د ٹیلے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیه السلام جب جوان ہوئے تو الله تعالیٰ نے دونوں کو تھم دیا ہیت الله کو تغییر کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معمار کا کام کیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے مزدور کا اور مقام ابراہیم والے پھر نے ' ' گوہ'' کا کام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھر کو ابراہیم علیہالسلام کے تابع کردیا تھااد پر بینچے دائیں بائیں جدھر کاارادہ فر ماتے بیر پھرادھر ہی جل پڑتا تھانیجے شختے اور بانس لگانے کی ضرورت نہیں تھی ۔حصرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہاتھ میں لائھی تھی۔فر مایا میں کعبة اللہ کی نشائدہی کے لیے آیا ہوں۔ پھر جاروں دیواروں کی بنیادوں کی نشاندہی فرما دی۔ چوالیس مربع فٹ اور او نیجائی بیجاس فٹ ہے۔ اور فرمایا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ اس زمانے میں تعبة اللہ سے بلند کوئی عمارت نہیں تھی اوراب اتنی بلند بلڈنگیں ہیں کہ لعبۃ اللہ دور سے نظر نہیں آتا۔اور حجر حطیم جس کو کہتے ہیں یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔مشرکین کے یاس خالص حلال کی رقم اتنی

نہیں تھی کہ اس پر جھت ڈال سکتے۔ جگہ بتانے کے بعد پہلی بات یہ فرمائی اُن لاً تُشُوک بِنے شُنینًا یہ کہ نہ شریک تھم رانا میرے ساتھ کسی چیز کو۔اوظالمواجم ایٹ آپ کو ابرا جیسی شینئا یہ کہ نہ شریک بیرونی دیواروں پر تین سوساٹھ بت بھی نصب کیے ہوئے ہیں حالاتکہ بیت اللہ کی بنیاداس پر تھی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رانا۔للہذا تمہاراابرا جیم علیہ السلام کے ساتھ کی اتعلق ہے؟ و طَلِقِورُ بَیْتِی اور پاک دکھ میرے گھر کو کفرشرک سے اور ظاہری طور پر بھی۔

بإ گلول اور چھونے بچول کومسجد میں نہ آنے دو:

صدیث پاک میں آتا ہے جنبہ وا متجانین والمصِنیان ''اپی مجدوں میں پاگلوں اور چھوٹے نا سجھ بچوں کونہ آنے دو۔'' پیشاب پا خانہ کر دیں مجد کی ہے حرمتی ہو گی۔ پاگل کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور مجد کی صفائی دین کا حصہ ہے۔ فر مایا میرے گرکو پاک رکھ للطّآ فیفین طواف کرنے والوں کیلئے والْقآ فیمین اور قیام کرنے والوں کیلئے والْقآ فیمین اور قیام کرنے والوں کیلئے۔ اس میں نماز کے اندر قیام کرنے والے بھی آگئے باہر سے آکر مضہرنے والے بھی اسٹ اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت اللّہ اور جواعث کاف کیلئے تھم برنے والے بیں سنب اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت اللّہ اور جواعث کاف کیلئے تھم برنے والے بیں سنب اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت اللّہ اور جواعث کاف کیلئے تھم جوالے میں سنب اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت اللّہ اور جواعث کاف کیلئے تھم حرم کی طہارت ضروری ہے۔

دوسراتهم وآذِن في النّاس بالحبّ اورا الماه المالام اعلان كري لوكون من ج كاكه الله تغالى كا كمرتقير مؤ چكائة وج كرو حضرت ابراجيم عليه السلام نه وكون من ج كاكه الله تغالى كا كمرتقير مؤ چكائة وج كرو حضرت ابراجيم عليه السلام نوض كيا المدين وردگار! يهال آبادى تو به كوئى نبيل يهال بي آباد جنگل مين مير داور اساعيل عليه السلام كيسوااورتوكوئى بينيل اعلان كون كركون آئة كا؟ الله تغالى فرمايا

آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ اے لوگو! فَقَدُ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ ''تحقیق فرض کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پرج کو۔' اس اعلان کولوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابونتیس پر کھڑے ہوکر یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز روئے زمین کے تمام انسانوں تک یہاں تک کہ ماؤل کے رحموں میں جوموجود تھاور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے سازی نسل انسانی تک پہنچائی اور جس جس نے اس آواز پر لیک کہی وہ ضرور پہنچ گا ج کے لیے یا تُوک رِ جَالاً آئیں گآپ کے پاس بیدل چل کر و علیٰ مُل مُل خُلِ ضَامِرِ اور ہمرلاغ راون اونمی پریگ نین مِن کُلِ فَحِ عَمِیْقِ جوآئیں کر و علیٰ مُل کُلِ فَحِ عَمِیْقِ جوآئیں ۔ گے ہردوردراز کے راست سے تا کہ اس فرض کوادا کریں۔



لِيشَهُدُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوااسْمَ اللَّهِ فِي آيَامِ مِّعَلَّوْمَتٍ عَلَى مَا رَزُقَهُ مُرِّنَ بُهِيمَةِ الْرَبْعَ الْمِرْفَكُلُوْا مِنْهَا وَاطْعِبُوا الْمَ إِسَ الْفَقِيرُ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفْتُهُ مُ وَلَيُوْفُوا انْدُورُهُمُ وَلْيَطُوُّونُوا بِالْبِينِ الْعَيْنِينَ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرًا لَهُ عِنْدَرَتِهِ وَأَجِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ الْاَمَايُتُكُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءُ لِلهِ عَيْرَمُشُرِكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يَّشُرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّهُا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْتُهُونَ بِالْمِالِدِيْمُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَالِرُ اللهِ فَانَّهَامِنْ تَقُوْي الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلْهُ ۚ إِلَى الْبِينِ الْعَتِيْقِ ﴿ يُ

لِيَشُهَدُوا تاكروه حاضر ہوں مَنافِع لَهُمُ فاكروں كَ جَدُوا اللهِ اور ذكركري الله تعالى كنام كافِي آيَامٍ مَعْلُومَتِ معلوم دنوں ميں على مَا رَزَقَهُمُ اس چيز پرجوالله تعالى نے ان كوروزى دى ہے مِنْ ، بَهِيمَةِ اللاَنْعَامِ چوبِا يَوں اور مويشيوں ميں سے فَكُلُوا مِنْهَا لِي كَا فاوان جانوروں ميں سے وَكُلُوا مِنْهَا لِي كَا فَا فَانَ جَانَ وَاللهِ تَعَالَى مَا وَرَعَلَا وَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
بيت عَنْيْنَ كَا ذَلِكُ يَهِي يَجْهِ وَمَا عِلْمِ وَ مَنْ يَعَظِمُ خُرُمْتِ اللَّهِ اورجس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی عزت والی جگہوں کی فَھُوَ خَیْرٌ لَّهُ کپس وہ اس کے لیے بہتر ہے عِنْدَ رَبِّهِ ال كرب كمال وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اورطال كے گئے تمہارے ليے مولٹي إلا مَايُتُللي عَلَيْكُمُ مَّرُوه جُوْتَهِيں يرُّ هِ كُرسائے جَا تَمِي كُ فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ لِي بَهِمْ كُندگى سے مِنَ الْاَوْ ثَان جوبت إلى وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِ اور بِحِرْتُم جَمونَى بات من حُنفاءَ لِلَّهِ يكسوبون والے ہواللہ تعالی کے لیے غیر مُشرِ کِیْنَ بِهِنه شرک کرنے والے اللہ تعالی کے ساتھ وَمَنُ يُشْرِكُ بِاللهِ اورجس مخص في شرك كيا الله تعالى كماته فَكَانَّمَا خَرَ بِى كُويا كروه كرا مِنَ السَّمَآءِ آسان سے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ لِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اس كوير مدول في أو تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ يا يَهِينك ديا اس كوبواف في مَكَان سَجِيْقِ كَى كَبِرِي جَدِينِ ذَالِكَ السينى عِوْمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ اور بیشک جس نے تعظیم کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی فیانھا پس بیشک ہے سے تعظیم مِنُ تَقُورَى الْقُلُوبِ ول كَتْقُوكُ كي وجهت لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ تَهمار عليه ان جانوروں میں تفع ہے اِلّی اَجل مُسَمّی ایک مقرره مدت تک ثُمَّ مَحِلَّهَا پران كے طال مونے كى جگه إلى الْبَيْتِ الْعَتِيْق بِرانا كُرب-

کل کے درس میں تم نے بیہ بات تن کہ اللہ تبارک ونعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمہ دیا کہ وہ لوگوں میں جج کا اعلان کریں وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کر بھی اور ہر پتلے و بلے اونٹ اونٹی پر دور دراز کے راستوں سے ۔ کیوں آئیں گے؟ اس کا

ذكرب لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تَاكُهُوهُ حَاضَر مُون فَائدُون كَي جَلَّهُ بِرِـ

حج کے فوائدومقاصد:

حج میں بہت سے منافع ہیں دین بھی دنیوی بھی۔ایک تو دینی نفع ظاہر ہے کہ سیجے معنی میں سنت کے مطابق حج ہوتو حاجی کواللہ تعالیٰ بلند مقام عطافر ماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مختلف مما لک اورمختلف علاقوں ہےلوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں شکلیں مختلف، رنگ مختلف ، زبانیں مختلف ، اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت سمجھ آتی ہے۔ پھر اکٹھا ہونے میں یہ بھی تفع ہے کہ ایک دوسرے سے اسلام کے متعلق حالات معلوم کریں ترجمان کے ذریعے کہ تمہارے ملک میں اسلام کا کیا حال ہے؟ کا فروں کی کیا پوزیشن ہے وہتمہارے ساتھ کیا ملوک کرتے ہیں؟ حج کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ مسلمان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہم نے اینے اپنے ملک اور علاقے میں اسلام کے لیے کیا كرنا ہے؟ مُكرآج بيه نكته مسلمان بالكل بھول گئے ہيں \_بس گئے اور بھا گے \_عوام تو عوام حکمران بھی اس تکتے کو بھول گئے ہیں ایک آ دھ کے علاوہ سب بے دین ہیں ۔ تو ان بے دینوں نے دین کے متعلق کیاسو چناہے؟ان بے غیرتوں کواپنی عیاشیوں اورتن آسانی سے کام ہے اوربس! ان کوکوئی فکر ہے کہ اس وقت بوسنیا میں کیا ہور ہاہے؟ کشمیر میں کیا ہور ہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہور ہاہے اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہور ہاہے؟ غیرت مندمسلمان تو خاموش نہیں رہ سکتا ہے غیرتوں کا کیا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے فرمایا مسلمانوں کی مثال تکجسَد و اجد ایک وجود کی طرح ہے ایک عضومیں تکلیف ہوتو سارے اعضاء بے چین ہوتے ہیں انگلی کو در دہوآ نکھ کو در دہوساراجسم بے قرار ہوجاتا ہے۔ بیتونہیں ہوسکتا کہ آنکھ میں در د ہوتو باتی اعضاء کہیں خیر صلا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گرآئ کامسلمان بے نکتہ بھول چکاہے۔ اور ج کے منافع میں سے خمی طور پر کوئی
چیز خریدنا بچنا بھی ہے۔ متنقل طور پر مقصد تجارت ہوا تو پھر ج تو نہ ہوا ہاں ہے ہے کہ حاجی
ضمی طور پر کوئی چیز خرید بھی سکتا ہے تھ بھی سکتا ہے۔ دوسر ہے پار ہے میں آتا ہے کہ صحابہ
کرام چھ نے ج کے موقع پر چیزیں خرید ٹی اور بچنی پہندنہ کی کہ ج میں فرق نہ آجائے تو
اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فر مایا گئے۔ سَی عَلَیْ کُٹے جُنیا ہے اَن تَبُت عُوا فَصَلاً مِن رَبِّ کُٹے

[بقرہ: ۱۹۸] " تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپ رب کافضل تلاش کرو۔" کوئی
چیز تے کرفائدہ حاصل کر لوکوئی چیز خرید کرفائدہ حاصل کر لو۔ تو مومنوں کے لیے دینی دینوی
دونوں قتم کے منافع ہیں وَ یَدُ کُو وا اسْمَ اللّٰہِ اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا فِی ایّامِ
مُعْلُو مُنِ معلوم دنوں میں۔

قربانی تین دن ہے:

اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں عَبلنی مَا دَزَقَهُمُ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے۔ بقی نُم بھیئے مَدِی ہوئی ہے۔ بھیئے میں ہوئی ہے۔ بھیئے میں ہوئی ہے۔ بھیئے میں ہوئی ہے۔ بھیئے میں ہوئی ہیں۔ والے جو انعام کی طرف کہ وہ چارٹائکوں والے جو انعام کی طرف کہ وہ چارٹائکوں والے جو انعام کی مدسے ہوں ورنہ چارٹائکیں تو کتے کی بھی ہوتی ہیں۔

# کن کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے:

اور أنعام کی مدمیں کون کون ہے بانور آتے ہیں؟ ان کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے۔ بکرا، بکری، بھیٹر، نر مادہ، گائے ، بیل، اونٹ ، اونٹی ، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ بھینس عرب کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ مصندے علاقے کا جانور ہے عرب کی سرزمین میں نہ یانی وافر مقدار میں تھا اور نہ گھاس ہوتا تھا اس لیے وہ لوگ بھینسنہیں رکھتے تھے۔فقہاء کرام" کامتفقہ فیصلہ ہے کہ اَلْے جسامُ وُسُ نَـوُعٌ مِّـنَ الْبَـقَوِ '' بھینس بھی بقر کی جنس ہے ہے۔''اس کا دودھ، گوشت اور کھی حلال ہے اور اس کی قربانی بھی درست ہے۔غیرمقلدین کے بڑے بزرگ ہیں قاضی شوکانی مرحوم ۔ان *ہے* سوال کیا گیا کہ عقیقہ میں گائے بھینس ذرج کیے جاسکتے ہیں اور ان کی قربانی ہوسکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب ' نیل الاوطار' میں تصریح فرمائی ہے کہ گائے ، بھینس ، بیل کی قربانی ہوسکتی ہے عقیقہ کا حصہ بھی ان میں رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کے سات حصے ہوتے ہیں مثلاً اگرایک گھر میں دو بیجے بیدا ہوئے ہوں اور تین بچیاں بیدا ہوئی ہوں تو بڑا جانورسب کی طرف سے عقیقہ میں ذرج کر دیا جائے تو جائز ہے۔لیکن قربانی ایسے جانور کی انصل ہے جس کا گوشت لذیذ ہو۔ایک ہےافضل ہونا اور ایک ہے جائز ہونا۔ان دونوں میں فرق ہے۔قربانی اونٹ کی بھی جائز ہے گائے ،بیل ،بھینس ، بکرا ،چھتر اوغیرہ انعام میں جو بھی

آتے ہیں سب کی جائز ہے۔لیکن ان میں ہے جس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوگا وہ زیادہ الصل ہوگا۔ اور پھر خدیث یاک میں بیجی آتاہے کہ جتنے بال ہوں سے اتنی نیکیاں ملیں گی۔جھوٹا جانورایک کی طرف سے اور بڑا جانورسات آ دمیوں کی طرف سے ہوگا۔ بھیڑ، دنے يربال زيادہ موتے ہيں للبذاان كي قرباني افضل موگى۔ فَكُلُوا مِنْهَا پس كهاؤان جانورول میں سے قربانی کا گوشت خود بھی کھاسکتے ہیں وَ اَطُعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ اور کھلا ؤیریثان حال فقیر کو بعض ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں جن کوسارا سال گوشت کو کی زیادہ نصیب ہی نہیں ہوتاان کوبھی کھلاؤ۔قربانی کرنے کے بعدتم احرام سے نکل آؤ ٹُمَّہ لَیَفُضُوْ ا تَفَتَهُمْ بِهِر جائي كه دوركري ايناميل كجيل -احرام كي حالت ميس چونكه بدن كوركر كرنهانا جائز نہیں ہے کہ بدن سے کوئی بال نہ اکھر جائے کیونکہ بال جھڑنے سے اگر چہ احرام تو فاسدنہیں ہوتا مگر مروہ ہے۔اب چونکہ احرام سے نکل آئے ہوخوب رگڑ کربدن کوصاف کرو وَلُيُوفُوا نُلُورُهُمُ اور جائي كه يورى كرين اين نذرين - جي سے بہلے بہت سے لوگ نذریں مانتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو استے طواف کروں گا ، استے عمرے کروں گا ، اتن قربانی دن گا ، اتنا صدقه کرون گا ، این نقل پر هون گا ـ تو جونذرین مانی بین وه بوری

عتیق کےمعانی :

وَلْيَطُوّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ اور جا ہے کہ طواف کریں بیت عثیق کا۔ عثیق کے دو معنی مشہور ہیں۔ ایک پرانا، چوتھ پارے میں فدکور ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وَ صِنعَ لِلنَّامِ معنی مشہور ہیں۔ ایک پرانا، چوتھ پارے میں فدکور ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وَ صِنعَ لِلنَّامِ لَلْمُ جُولُوگوں کی عبادت کے لیے بنایا لَکُ فِیمَ مِن بِبَاللَّمْ جُولُوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ کرمہ میں برکت والا ہے۔ "نواس لحاظ ہے کعبۃ الله تمام عمارتوں سے پرانا ہے۔ گیا مکہ کرمہ میں برکت والا ہے۔ "نواس لحاظ ہے کعبۃ الله تمام عمارتوں سے پرانا ہے۔

اور عتیق کا دوسرامعنی ہے آزاد کیا ہوا غلام ۔اس معنی میں کعبۃ اللہ کوعتیق کہنے کا مطلب بيہ ہوگا كەكىبة الله دشمنوں كے شرسے آزاد كيا ہوا ہے اس كوكوئى نقصان نبيس پہنجا سكيا \_صنعاء كا گورنرابر مه بن صباح ہاتھيوں كالشكر لے كر كعبة الله كوگرانے كے ليے جب وادی مُحسر میں پہنچاتو اللہ تعالی نے ابابیل یرندوں کالشکر بھیجا انہوں نے بمیاری کی ،مسور کے دانے کے برابر کنگر پھینکتے تھے ماتھی بھی مرجاتا تھا اور اس برسوار آ دمی بھی مرجاتا تھا۔ چونکہ اس نے بے حرمتی کا ارادہ کیا تھا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیاہ کر دیا۔ آج ہے چندسال سلے کچھ باغیوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ پر قبضہ کیا تھا مگروہ بے حرمتی کے لیے ہیں تھا۔سترہ (۱۷) دن مسجد حرام پر باغیوں کا قبضہ رہا تھا۔اتنے دن نہ اذان ہوئی اور نہ نماز پڑھی جاسکی۔اس واقعہ کے بعد مجھے دہاں جانے کا موقع ملا۔ میں نے اس کی وجہ بوچھی تھی لوگوں نے متضادی باتیں بتائیں ۔ایک بات سے بتائی گئی کہ شاہی خاندان میں سے گورنر یا کوئی اور تھا جس نے افتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعال کیا تھا داللہ اعلم کسی حد تک بدروایت سی ہے اور بد بات بھی میں نے سی کہ کچھ نیک اوگوں کی فکرتھی کے سعود یہ کا علاقہ اسلام کامنبع اور مرکز ہے یہاں سینما خانے بے ہوئے ہیں، گانے ، گانے ، تایخے کے دھندے ہورہے ہیں تو ان جذباتی نوجوانوں نے اس کو رو کئے کیلئے بیطریقة اختیار کیا۔ان کا مقصد مور جا بنا کراپنا مقصد حاصل کرنا تھا بے حرمتی مقصد نہیں تھالیکن ان کا پیطریقہ غلط تھا۔ اگر حکومت ہی جاد مل کرنا مقصد تھا تو اس کے اور طریقے بھی تھے احتیاج کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ذلیک فرمایا جوہم نے بیان کیا ہے ایسے بی ہے و من یُعظِم حُرُمنِ اللهِ اور جو تحص تعظیم کرے گاعزت والى جلبول كى جن كى حرمت اورعزت الله تعالى نے بيان كى ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ يسوه اس

کے لیے بہت بہتر ہے عِند رَبِّهِ ال کرب کے ہال وَاُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ اور طال کے گئے تہارے لیے مولی الا مَایُتُلْی عَلَیْکُمُ مَروہ جُوتہیں پڑھ کرسنائے جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

حرام جانور:

جِھٹا یارہ نکالوتا کہ مہیں بات مجھآ جائے۔

اَعُوُدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْدَةُ "حرام كيا كياتم يرمردار ليني ايباجانورجوذ في ندكياجاتك وَاللَّهُ اوروْنَ كرتے وقت جوخون ثكل بوه بھى حرام ب وَلَـحُهُ الْخِنْزِيرِ اورخزريكا گوشت بھی وَمَا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ اوروه جانور جونا مزدکیا گیا ہوغیر اللہ کے تقرب کے لے۔ ' جیسے جامل لوگ کرتے ہیں کہ یہ بکرافلاں کا ہے ، یہ بھینسافلاں کا ہے ، یہ گائے فلاں کی ہے، پیحلوا فلاں کا ہے۔غیراللہ کے تقرب کے لیے ایبا کرتے ہیں یا در کھنا!ان پر بسم الله الله اكبرير هن كے باوجود حلال بيس بيس وَالْمُنْ خَينَقَةُ "اور جو كلا كَفْن سے مركبا۔ زنجيريارى كيهاته يبحى حرام ب وَالْمَوْقُودْخَةُ اورجوچوت لكنے سے بلاك ہوگيا۔ يبجى طال نہیں ہے وَ الْمُتَرَدِّيَةُ اور جواو تِي جُلدت كركر الماك موكيا وہ بھی طال نہیں ہے وَالنَّطِيْحَةُ اورجس كودوس عانور في سينك ماركر ملاك كردياوه طال نبيس ب وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اورجس كودر مرول في كهاليا موان كابيا مواجمي طال نبيس إلاً مسا ذَكَّيْتُمُ كُروه بس كوتم في وَن كرليا مو وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ اوروه جوذن كياكيا ہوبنوں کے نام پر۔ "بیسب جانور حرام ہیں۔فرمایا فاجھنبہوا المرِجس پس بچوتم گندگی

ے۔وہ کوئی گندگی ہے؟ فر مایا مِنَ الاو ثنانِ وہ بت ہیں۔ ظاہری طور پرتو گندگی نظر نہیں آتی گر حقیقتا انتہا کی نجس ہیں ان ہے بچو و المجتنب نبو اقول النو و اور بچوتم جھوٹی بات ہے۔ زُور کا معنی جھوٹ ہے۔جھوٹی بات نہ کرو حُنفَآءَ لِلّٰهِ یکسوہونے والے ہواللہ تعالی کے لیے۔ ایسانہیں کہ ایک ٹا تک اسلام کی طرف اور دوسری ٹا تک کفر کی طرف۔

جیسے آج کل ہمارا تھران طبقہ ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کرتے سارا کفر ہیں۔ غینسر کمشو سیئن بید نشرک کرنے والے ہواللہ تعالی کے ساتھ۔

مشرك كاانجام:

ہے نشانی ،علامت ۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ّا بنی کتاب '' ججۃ اللہ البالغہ'' کے اندر فرماتے ہیں شعائر اللہ تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر جار کا ان بیس سے بہت بلند مقام ہے۔ نبی ، کعبہ، قرآن ،نماز ۔ بیر جارشعائر اللہ میں بردھ کر ہیں ۔ باقی صفا مروہ بھی شعائر الله میں سے ہاور جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لیے جارہے ہوتے ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔انگلے رکوع میں آر ہاہے که پیشعائرالله بیںان کی بیرمتی نه کرو\_مساجد کا خیال رکھو،قر آن کریم کاادب کرو، پیغمبر كَ تَعْظِيمُ كُرُولِةِ جَسِ نِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي نَشَانِيونِ كَتَعْظِيمِ كَي فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوِّي الْقُلُوبِ بِي ب يتعظيم ول كتقوى كي وجدس أكم فيها مَنافِعُ تمهار بيان جانورون مين منافع ہیں جن جانوروں کا پہلے ذکر ہواہے اِلّی اَجَل مُسَمَّی ایک مقررہ مدت تک۔ اونث يرسوار موسكتے موافئن كا دودھ في سكتے مواس طرح دوسرے جانور ہيں۔اى طرح گائے، بکری کادودھ بی سکتے ہو۔ان کے گلے میں ہارہو نگے شہ مَحِلُهآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِقِ بِعِران كِحلال مونے كى جگه برانا كھرہے۔ حزم كےعلاقے ميں قرباني كرنا ہے۔



# وَلِكُلِّ أُمَّتَ جَعَلْنَا مَنْ مُكَالِيَنَ لُووا

اسُمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُرضّ بَهِ يُمَاةِ الْأَنْعَ أَمِرُ فَالْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِلُ فَلَهُ ٱسْلِمُوا وَبَشِرِ الْمُغْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُ مُ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُ مُوالْمُقِيمِي الصَّاوَةِ وَمِمَّا رُزُقَنَّا مُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْبُدُنُ نَجَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِرِ اللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتًا فاذا وجبت جنويها فكلؤا منها و اطعموا القايع والمعتر كَنْ لِكَ سَخَّرْنِهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُعُومُا وَلَادِمَ أَوْهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمُ كَالْلِكَ سَخَرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُواللَّهُ عَلَى مَأْ هَالْ كُوْ وَبَيْسِرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِيَّا يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمُنُوا اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِهُ

الله تعالى كا وَجلَتُ قُلُوبُهُمُ وُرجاتِ بِي دل ان ك وَ الصّبريُنَ اورصبر كرف والع على مَآ ال تكليفول ير أصَابَهُم جوان كويَ بَيْنِي وَالْمُقِيمِي الصلوة اورقائم كرن والع بينمازكو ومِمَّا اوراس چيز ميس عد رَزَقُ اللهُمْ جوہم نے ان کودی ہے یُنفِقُونَ خرج کرتے ہیں وَ الْبُدُنَ اور قربانی کا براجانور جَعَلُنْهَا لَكُمُ بناياتِ بم نِتمهارے ليے مِنْ شَعَآئِر اللهِ الله تعالى كى نثانيول من سے لَكُمُ فِيْهَا خَيْرٌ تَهارے لِياس مِن فيرب فَاذْكُرُوا اسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيل يادكروالله تعالى كانام ان ير صَوَ آفٌ جبوه تين ناتكول ير كمرْ بهول فسإذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا لِي جبوه مُرَمَا تَمِي بِهِلوكِ بل فَكُلُوا مِنْهَا لِيس كما وَان مِس سن وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ اور كملا وَ قَاعت كرنے والله وَالْمُعْتَرُ اوربِقراركو كَذَلِكَ اسطرت سَنْحُونُها بم يَعانِع كياان كو لَكُمُ تمهار \_ لِي لَعَلَّكُمْ تَشْكُونُونَ تَاكِمٌ شَكراداً و(الله تعالى كَ نَعْمَوْنَ كَا) لَنُ يُنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا مِرَّرْنَهِينَ وَمَعْتِ اللَّهَ تَعَالَى وَان كَرُوشَت وَ لا يَمْ مَا وَيُهَا اورنه ال كَ خُول وَ للْكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُولى مِنْكُمُ اوركيكن اس كو ببنجام تمهارى طرف سي تقوى كذلك اسى طرح سَعْدَ هَا لَكُمُ الله تعالى نے تابع بنایان جانوروں کوتمہارے لیے لئے گبروا اللّٰہ تا کہتم بروائی بیان کرو الله تعالی کی عَلی مَا هَد کُمُ ال نعت برجواس نے مصل بدایت بخش ہے و بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ اورخوش خبرى سنائين فيكى كرنے والول كو إنَّ اللَّهَ عِيثَك الله تعالى يُدافِعُ وفاع كرے گا عَنِ الَّذِيْنَ الْمَنُوا النالوگول كى طرف سے جو الله تعالى يُدافِعُ وفاع كرے گا عَنِ الله تعالى لَا يُحِبُ مَحِت بَهِ بِسَرَتا كُلَّ الله تعالى لَا يُحِبُ مَحِت بَهِ بِسَكَرَتا كُلَّ خَوَّانٍ كسى خيانت كرنے والے كو كَفُودٍ ناشكرى كرنے والے كو۔ خوان سى خيانت كرنے والے كو كَفُودٍ ناشكرى كرنے والے كو۔ قربانى برامت برتھى :

اویر ذکر تھا قربانی کا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں جانور دیئے ہیں قربانی کے دنوں میں ان كى قربانى كرنى ہے۔آ گے ارشاد ہے و لے گل اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اور ہرامت كے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔قربانی حضرت آ دم علیہ السلام کے دور سے جگی آ رہی ہے۔ سوره ما كده آيت نمبر ٢٢ مي يره حيك مو إذْ قَرَّ بَا قُرْ بَانًا " جب آدم عليه السلام كرونول بیٹوں نے قربانی دی۔' ایک کی قربانی قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی ۔ تو جب سے آ دمیت چلی ہے تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے لیکن ان کی اور ہماری قربانی میں برا فرق ہے انہیں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی وہ قربانی کا جانور کھے میدان میں رکھ دیتے تھے آگ آئی جلادی تی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۸ میں ہے بے ور بان تَاكُلُهُ النَّارُ "الي قرباني لائة جس كوآ ككما جائد" انبيس مال غنيمت كمان كيمي ا جازت نہیں تھی۔ ہمیں رب تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کے وسلے سے قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال فر مایا ہے۔قربانی کی کھال بھی استعال کرنے کی اجازت ہے ہاں! اگر چے دی تو پھر رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کاطریق مقرد کیا ہے لّیک ڈکو وااسم اللّهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ تَاكُرُوهُ اللهُ تَعَالَى كَتَامُ كَاذَكُرُ يَنَ اللَّهِ يَرِيرُونِهُ نَ ان کورزق دیا ہے جو چو یائے مویشیوں کی صورت میں ہیں۔ چنانچے قربانی انہی مویشیوں

کی ہوتی ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۳ میں کیا ہے۔ بھیٹروں میں سے زیادہ، مکر بوں میں سے ز مادہ ، اونٹول میں سے ز مادہ ، گائے (تھینسوں) میں سے ز مادہ۔ بیہ ایے جانور ہیں جوانسان سے زیادہ قریب اور مانوس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔جس جانور کے حلق پرچھری رکھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذنح کیا جائے وہ جانورحلال ہوتا ہے۔اگراس کےخلاف کیا جائے گا تو جانورحلال نہ ہوگا۔اگر کوئی تخص جانوروں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی ماردے یا اوپر ہے مشین چلا کر گر دن کاٹ دے ی**ا تلوار کا وارکر کے گردن جدا کردے تو بی**طریقہ سی خبیں ہے۔بعض لوگ حجری پر بسم الله لکھ کر ذہے کرتے ہیں اور زبان ہے بسم اللہ اللہ اکبراد انہیں کرتے سے طریقہ بھی غلط ہے۔ ہر جانور کے طلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے۔ ہاں! اگر کوئی مجبوری ہوجائے تو پھر دوسر مے طریقے بھی استعال کیے جاسکتے ہیں۔مثلاً جانورالی جگہ مچنس گیا کہ جہاں حلق پر چھری نہیں چلائی جاسکتی یا ڈر گیا ہے اور قابو میں نہیں آتا تو آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کراگراس کی ران پر بھی زخم لگا دو کے تو وہ جانور حلال ہوجائے گا۔قربانی صرف الله تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے اگر کوئی جانور غیراللدی خوشنوری کیلئے ذیح کیا جائے گانو وہ حرام ہوجاتا ہے بیشک اس کوہم الله الله اكبركم كرذ كى كيا جائے۔اس ليے جہال الله تعالى في مردار ،خون اور خزير كے كوشت كاذكرفرمايا بومان وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [بقرة: ١٤٣] كهدر غير الله كقرب ك لیے کی جانے والی قربانی کو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں فالے گئم اللہ وَّاحِدٌ بِسِمَهارامعبود برحق ایک ہی معبود ہے اللہ وَاحِدٌ بِسِمَهارامعبود برحق ایک ہی معبود ہے فَلَمَهُ اَسُلِمُو اَبِس ای کے سامنے جھکواور ای کی فرمانبرداری کرواور ای ایک کا

عَلَمُ مانواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراؤ وَبَشِہ و الْسَمْ نَحْبِیْنَ اور خوشخری سادے عاجزی کرنے والوں کو۔ عاجزی کرنے والوں کو۔

#### عاجزى كرنے والوں كى صفات :

ا گلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کی چند صفات بیان فر مائی ہیں۔ فرمايا الَّذِيْنَ وه لوك بن إذَا ذُكِوَ اللُّهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمُ جب ذَكر كياجا تاب الله تعالی کا تو ڈرجاتے ہیں دل ان کے۔اللہ تعالیٰ بوی بلند ذات ہے اس کے ذکر ہے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دل پر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اثر ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسرى صفت والتصبرين عَلى مَا أَصَابَهُمُ اورصر كرف والع بين ان تکلیفوں پر جوان کو پہنچی ہیں۔ حق کے راستے میں، حق پہنچانے سے ، حق بیان کرنے سے اوراللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے سے جواندرونی اور بیرونی تکلیفیں آتی ہیں ان پروہ صبر کرتے ہیں جزع فزع اور واویلانہیں کرتے ، بےصبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَ الْمُقِیْمِی الصَّلُوةِ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کواپنے وقت پر جماعت کے ساتھ اوا کرتے ہیں ایسے نہیں کے بھی پڑھ لی اور بھی نہ یوسی اور مجھی جماعت کے ساتھ اور مجھی اسکیا این خواہش کے مطابق ۔ بلکہ تماز پر بیکی اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی صفت وَمِسمّا دَرُقُنهُم يُنفِقُونَ اوراس چيز ميں سے جوہم نے ان کودی ہے خرج کرتے ہیں عزیز رشتہ داروں پر ، دوست احباب پر ،مہمانوں پرغر باءاور مساکین پر، نج ،عمرے اور جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔

آ گاللہ تعالی قربانی کے جانوروں کے متعلق مزید فرماتے ہیں وَ الْبُسسدُنَ جَعَلْنَ هَا لَکُمُ مِنْ شَعَآ يُوِ اللهِ اور قربانی کابر اجانور بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے اللہ

تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے۔

بدن سے مراد:

بُسلُدنَ كالفظموفة اور برائه عانور يربولاجا تاب-اونث چونكه براى كلائى كا جانور ہے اس لیے عام طور پر بیلفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں كه بُدُنَ يس مراد صرف اونث م اورامام ابوحنيفه " كَائِ بَعِينس كوبهي بُدُنَ مِن شامل كرتے ہيں۔وہ فرماتے ہيں كرآ تخضرت الله كافرمان ب وَالْسَجُدِوُورُ عَنُ سَبُعَةٍ وَالْبَهَ وَهُ عَنُ سَبُعَةِ "أيك اونك كي قرباني سات آدميول كي طرف به بوسكتي إور ايك كائ كقرباني مين بهي سات آدمي شريك موسكته بين " البذاية هي بُدُنَ مين شامل ہے۔البتہ اونٹ کی بردائی کی وجہ سے اس میں فائدہ نہ یا دہ ہے اس لیے گائے ، بھینس پراس كوفضيات حاصل ہے۔فرمايا كَــُكُم فِيهَا خَيْسِ تمهارے كياس ميں خيرہے۔ان كو سواری اور مال برداری کے لیے استعمال کرتے ہو،ان کی پیٹم بھی استعمال کرتے ہو،ان کی ِ نسل بردهتی ہے تو تمہاری مالیت بردهتی ہے۔ بیتو و نیا کی خیر ہوئی اور آخرت کی خیر بیہ ہے کہ تهيس اجروتواب مليكا - فَاذْكُووا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآف صَوَآف صَافّ كى جع ہے۔ صاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تین ٹانگلیں کھلی ہوں اور ایک ٹا تگ باندھی ہوئی ہواور کھڑا کر کے نح کرتے ہیں۔اونٹ میں نحمستحب ہے میں نے آج تک دیکھانہیں ہے حمراونك كى قربانى كايبى طريقه ہے۔ وَ انْهَ عَرسوره كوثر ميں ہے "اور نح كريں ـ "اور باقى جانوروں کوز مین پرلٹا کرذ<sup>رج</sup> کرتے ہیں۔جن کولٹا کرذبیج کیاجائے اس کوذ<sup>رج کہتے</sup> ہیں۔ توفر مايا ذكر كروتم الله تعالى كانام ان يرجب وه نين ٹائلوں أيكور عمول فَا اَوْ جَبَتْ جُنُوبُهَا پی جبوه گرجائیں پہلو کے بل کہ خون نکل کر بہہ گیا، جان نکل گئ فک لُوا

مِنْهَا پی کھاؤتم ان میں ہے۔

قربانی کے گوشت کا حکم:

خودبھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں امیر ،غریب ، کا فرسب کودے سکتے ہیں۔سید کوبھی دے سکتے ہیں مگر ذرج کرنے والوں کومعاوضے میں نہیں دے سکتے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جبتم جانور ذبح کراؤ تو کھال سری دغیرہ اجزت میں نہ دواگراییا کرو گے تو قربانی ناقص ہو گی ۔اجرت مز دوری علیحدہ دواور محلے دارمسلمان ہونے کی حیثیت ہے گوشت دینا ہے تو وہ الگ دوان کا بھی حق ہے لیکن وہ خود نہ رکھیں کہ وہ بڑے استاد ہوتے ہیں کہ گوشت کا چھا حصہ خو در کھ لیتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بیتمہاری مرضی پرموقوف ہے کہ جتنا دواور جہاں ہے دو۔تو خیرقربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہواورامیر ،غریب ،سید وغیرہ کوبھی دے سکتے ہو۔ و ج میں آنخضرت ﷺ نے اعلان فر مایا کہ تین دن سے زیادہ تم گوشت نہیں رکھ سکتے ۔اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال دور دراز سے کافی مسلمان آئے ہوئے تھے اگر لوگ گھروں میں رکھ لیتے تو مہمانوں کے لیے دشواری ہوتی ۔ یہ بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت ہے۔ جب دسواں سال آیا تو صحابہ کرام عاللہ نے یو جھا كه حضرت! آب ﷺ نے گزشته سال اعلان فر مایا تھا كه تین دن یعنی عبیروالا دن اور دوسرا اور تیسرے دن کے بعد گوشت گھر میں نہ رکھنا تو کیااس سال بھی یہی حکم ہے؟ فر مایانہیں وہ تحكم تزشة سال كے ليے تھا لِأَجُه لَ دَاقَّةٍ دَقَّتُ چِونكه باہرہے بہت سارے مسلمانوں کے قافلے آئے ہوئے تھان کی خاطر میں نے کہا تھااب مُکلُوْ اوَ ادَّحِرُوْ ا کھا وَاور ذخیرہ بھی کرسکتے ہو۔فرمایا وَاَطُعِمُوا الْقَانِعَ۔ قناعت سے ہمبرکزنے والا بعض مختاج ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑ ابھی مل جائے تو صبر کر لیتے ہیں تو قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ وَالْمُهُ عُنَوْ اورمَعَرَ اس كو كَهِمَ بِين جَو بِيحِهِي بِرْجائ ، بِقَرَ ار بِعض اليه بوت بين كدو چاردو ثيول برصرنہيں آتا اور ما نگتے بين اور ما نگتے بين \_ تو فر مايا جو بيحهِ پِرْكر ما نگتا ہاں كا بھى حق ہے ۔ كَذلِكَ مَسَخُورُ نُهَا لَكُمْ اس طرح بم نے تابع كيا ان جانوروں كو تمہارے ليے \_ اونٹ كواللہ تعالی نے كتنی طاقت دی ہے ۔ آ دمی كی طاقت اس كے مقابلے ميں كيا ہے ؟ مگر ہزار اونٹ كی قطار كوا ك بچ كيل بگر كر لے جار ما ہوتا ہے ۔ بيرب تعالی نے تمہارے تابع كيون لوگ تو تم خچر ، گدھے ، گھوڑے كو قابونييں نے تمہارے تابع كيے بين آگر اللہ تعالی ايسانہ كرتے تو تم خچر ، گدھے ، گھوڑے كو قابونييں كرسكتے تھے ليكن لوگ تو ہاتھيوں بر بھی سوار ہوتے ہيں بيرب تعالیٰ نے تابع كيے بين كرسكتے تھے ليكن لوگ تو ہاتھيوں بر بھی سوار ہوتے ہيں بيرب تعالیٰ نے تابع كيے بين لوگ تَدُ مُدُونُ مَا كُرَمُ رب تعالیٰ كاشگرا واكرو۔

ہوئی۔ کے ذلک سنڈو کھا لکے م ای طرح اللہ تعالی نے ان کوتائے کیا تمہارے لیے لئے کیو وا اللّٰه علی ما هذائے م تا کہ م برائی بیان کرواللہ تعالی کا اس قعت پرجواس نے جہیں ہدایت بخش ہے۔ اللّٰه اکھی کیو کیو او الْحَمْدُ لِلّٰهِ کَوْیُو اکثرت سے پڑھا کرو رب تعالی نے تمہیں ہدایت بیس ہوا یہ ایت بیس ہوا یہ دیا ہی بڑے دونیا میں بڑے برے خوبصورت قد کا محدوالی نے تمہیں ہوا یہ ایت نہیں ہوا ، ہدایت نہیں می تم رب تعالی کا شکرا وا کو کہ اللہ تعالی کا شکرا وا کہ وکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے کھر نصیب نہیں ہوا ، ہدایت نہیں می تم رب تعالی کا شکرا وا کو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے کمر نصیب فرمایا ہے و بَشِف و اللہ تعالی کا شکرا وا کو کہ اللہ تعالی کی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اِن فوش کی سند یہ اللہ تعالی دفاع کرے گا ان لوگوں کا جوائیان اللہ تعالی دفاع کرے گا ان لوگوں کا جوائیان کے تو مومنوں کی طرف سے دفاع کی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو محض نام کے مسلمیان ہوں تو پھر دفاع کیا ہوگا؟

تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالی نے تہہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور دعا کی دوحشرت مجد دالف ٹائی "کو ،حضرت شاہ ولی اللہ" کو اور علماء دیو بند کو کہ انہوں نے تہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ان علاقوں میں جاؤجہاں لوگوں کو کلم نہیں آتا ، نماز نہیں آتی ، حلال حرام کو نہیں جانے ، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے۔ یقیناً ان حضرات نے قربانی دی ہے اپنی جانیں وقف کر کے مجے دین تہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت مجد و الف ٹائی "، حضرت شاہ ولی اللہ" ، علماء دیو بند کی بڑی قربانیاں بیس کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو مشکلات میں ڈال کر سے ایمان تہمارے تک پہنچایا ہے۔ آئ آگر مدافعت نہیں ہو جانوں کو مشکلات میں ڈال کر سے ورنداللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وا اند کہ الاعکون اِن کُنتُم کُلُون اِن کُنتُم کُلُون اِن کُنتُم کُلُ مِن اِن اللہ کُلُون اِن کُنتُم کُلُ مُن مِن ۔ " اِنَّ اللّٰ اَلَٰ اَلٰ کُلُونَ اِن کُنتُم کُلُ مِن اِن اللّٰہ اَلٰ کُلُون اِن کُنتُم کُلُ مُن مُن وَں ۔ " اِنَّ اللّٰہ اَلٰہ اَلٰہ اَلٰہ اِن کُلُون کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ وَمِن کُلُ اِن اللّٰہ اَلٰہ اَلٰہ اَلٰہ اَلٰہ اِن کُلُنتُ کُلُ مُن مُن وَمِن ۔ " اِنَّ اللّٰہ اَلٰہ اَلٰہ اِن اللّٰہ اَلٰہ اَن کُلُنگ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ وَمِن نَ اِنَ اللّٰہ اَلٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِن کُلُنگ کُلُون اِن کُلُیْ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُر مِن کُلُ کُلُمُ اللّٰہ اُن اللّٰہ اَلٰہ اِن اللّٰہ اَن اللّٰہ اَن اللّٰہ اَن کُلُنگ کُلُ کُلُ کُلُون اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُیْ کُلُمْ کُلُ کُلُون اِن کُلُنگ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُر اِن کُلُلُمْ کُلُون کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُ

حَوَّانِ كَفُورِ بِيتَك الله تعالى محبت بيس كرتاكسى خيانت كرنے والے ناشكرى كرنے والے كوالے كوالے كوالے كوالے كو

### ايمان كيساته جموف اورخيانت التصيبين موسكة:

صدیت پاک میں آتا ہے کہ یہ جسمنے المسَوّءُ مَعَ کُلِّ حَصْلَةِ اِلَّا الْکِذُبَ
وَالْمَانِ خِیسَانَةَ "موس میں ہرعیب ہوسکتا ہے جھوٹ اور خیانت نہیں ہوسکتی۔ "اور ہاری
سیاست ہی ان وو چیزوں پر چلتی ہے۔ ہاری سیاست کے بہی اصول ہیں خیانت اور
جھوٹ ۔ اور ہمارا کاروبار ہی ان دو چیزوں کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اللہ تعالی مجھ عطافر مائے
اور جموٹ معنی میں موس بنے کی تو نیق عطافر مائے۔



أَذِنَ لِلّذِيْنَ يُقَتَكُونَ رِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدِيْرَكُ اللهِ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدِيْرَكُ اللهِ الذَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَنْ مَقْ الْكَالَى اللهُ وَلَوْلَادَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ إِنَّ اللهُ وَلَوْلَادَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ إِنَّ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ الل

كرج وصَلُواتُ اوريبود كعبادت فانے ومسلجدُ اورمجدين يُلذُكُو فِیُهَا اسْمُ اللهِ جن میں ذکر کیاجاتا ہاللہ تعالی کانام کیٹیسرا کر سے وَلَيَنْصُونَ اللَّهُ اورالبت الله تعالى ضرور مدوكري على مَنْ يَنْصُرُهُ الى كى جواس كدين كى مدركرتا ب إنَّ اللُّه لَقُونِيَّ عَنِينُ مِنْك الله تعالى البدقوى ب عَالب ب اللَّذِينَ وه لوك إنْ مَّكُنْهُمُ الرجم ان كوا قدّ اردي في الآرْض زمين من أقَامُوا الصَّلُوةَ نماز قَائمَ كري ك وَاتَّوُا الزَّكُوةَ اورزكُوةَ ادا كريسك وَامَرُوا بِالْمَعُرُوفِ اور حَكم كريس كي يكى كا وَنَهَوْا عَن الْمُنْكُر اورروكيس كررائى سے وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور اور الله تعالى كے ليے بى سے اچھا انجام تمام كامول كا وَإِنْ يُسكَلِدُ بُوكَ اورا كروه آب كوجمثلا تمين فَقَدْ كَذَّبَتُ لِي شَحْقِينَ جَعِلًا چَكَى قَبُلَهُمُ ان سے يہلے قَوْمُ نُوْح نوح عليه السلام كى قوم وَعَادُ اورتوم عاد وَ تُمُونُ أَ اورتوم ثمود وَ قَوْمُ إِبُوهِيمَ اورتوم ابراجيم وَ قَوْمُ لُوطِ اور قوم لوط وَ أَصْحُبُ مَدْيَنَ اور مرين والول في وَكُذِبَ مُوسِني اور جعثلائے گئے موی علیہ السلام ف أم لَیْتُ لِلْكُفِرِیْنَ پس مہلت دی میں نے كافرول كو ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ كِرمين في بكراان كو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر لِس كيماتها ميراا نكاركرنا\_

مكه مرمه مين مسلمانون برمظالم:

حضرت محمد رسول الله الله الله الله تعالى كي طرف سے رسالت ملى تو آپ الله

نے تیرہ (۱۳) سال مکہ مکر مہ میں کا فروں کی طرف سے مختلف نکالیف اٹھا کیں اوران کو كُونَى جُوابِ ندويا كِونَكَ حَكم تِمَا كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَاقِيْمُوْا الصَّلُوةَ [النساء: 22]''روكو ا بینے ہاتھوں کو اور قائم کرونماز کو۔'' مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ دشمنوں نے جو بھی تکلیفیں دیں آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے ساتھیوں نے برداشت کیں۔ یہاں تک کہ بجرت كرك مدينه طبيبة تشريف لے گئے ۔انصاف كا تقاضا توبيتھا كداب كے والے آپ بھ كا اور آپ بھى كے ساتھيوں كا بيجيا حجبوڑ دينے كہ ہمارا علاقہ حجبوڑ كرتين سوگيارہ ميل وور چلے گئے ہیںاب اپنا کام کرولیکن کے والوں نے وہاں بھی پیجیانہیں چھوڑا۔اصل بات ریہ ہے کہ دلوں کا بغض اور کبینہ انسانوں کوغلطقتم کے جذبات برا بھارتا ہے مکے والوں نے سوجیا کہ ہم نے جو ان کوتکلیفیں دیں ہیں وہ ان کو بھلانہیں سکتے ۔ وہاں جب ان کی ا فرادی قوت مضبوط ہو جائے گی اور مالی بوزیشن سیجے ہو جائے گی تو پیہم برحملہ کر دیں گے اس لیے وہاں بھی ان کوسانس ندلینے دو۔ چنانچہ کرزین جابرفہری کافرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ طبیبہ کے قریب چرا گاہ میں بیت المال کے بچھاونٹ تنےان برحملہ کر دیا ، راعی اور محافظ کوشہید کر کے ادنٹ لے گیا۔ مدینہ طبیبہ کے یہود بوں نے بھی کے والوں کو خطوط لکھے کہ بیتمہارے ہمارے مشتر کہ دشمن ہیں تم اوپر سے حملہ آور ہواور ہم مدینہ طیب ہے اٹھ کھڑے ہو نگے تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے۔ جب یہودیوں ا در مشرکوں کی طرف ہے یہ کاروائیاں شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیدی مشرکوں کے ساتھ پہلامعرکہ بدر میں ہوا۔اس کی تیاری کے لیے آپ ﷺ نے مہاجرین اور انصار کومسجد نبونی میں جمع کیا اورصورت حال ہے آگاہ کیا اور اس کی وجہ بیہ تھی کہ جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو انصار نے کہاتھا کہ اگر مدینہ طیبہ پرحملہ

ہوا تو ہم آپ ﷺ کا ساتھ دیں گے اور اگر باہر جا کرلڑنا پڑا پھر ہم تمہارے ساتھ جانے پر مجورتبیں ہو تھے۔ یہ باتیں آپ اللے کے ذہن میں تھیں اور لڑائی سریرآ کھڑی ہوئی۔ تو آپ اللہ نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور تقریر فرمائی۔آپ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطا فرمائی میں نے ان لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ۔ان لوگوں نے مانے کے بچائے ہمیں تکلیفیں دیں۔ تیرہ (۱۳) سال ہم نے مکہ میں اس طرح گزارے كه حارث ابن ابي هاله كو كا فرول نے شہيد كيا ،سميه رضى الله تعالیٰ عنها كوشهيد كيا ، ياسر ﷺ شہید کیا اور کئی مردعور تیں شہید کی گئیں ہم پر بیظلم ڈھانے گئے ہم وطن چھوڑ کریہاں آئے ہیں یہاں بھی ہمارا پیجھانہیں جھوڑتے۔اس اندازے آپ ﷺ نے بیان فر مایا تو انصار سمجھ گئے کہ آپ ﷺ ہماری رائے لیمنا جا ہتے ہیں ۔انصابہ مدینہ کے دو خاندان تھے ،اوس اور خزرج - ایک سردار نے کھڑے ہوکر کہا کہ حضرت! آپ ہمیں موی علیہ السلام کی قوم کی طرح تبیں یا تیں سے کہان کو جب موی علیہ السلام نے عمالقہ قوم کے ساتھ لڑنے کا کہا تو الْهُول فِي جُوابِ وِيا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ [المائده: ٢١٠] "ا موى عليه السلام! آب جائين اورآب كارب جاكرار عبم يهال بیٹے ہیں۔"حضرت!رب تعالیٰ کی تتم ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے آگے بیچھے اڑیں گے۔ دوسرے سردارنے اٹھ کر کہا حضرت! آپ ہمیں تھم دیں گے تو ہم ا پنی پیشانیاں پہاڑوں کے ساتھ فکرادیں گے،ہمیں آپ تھم دیں گے تو گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ آنخضرت بھی کا چمرہ اقدس براروش ہوا۔ آپ بھی برے خوش ہوئے جویر بیثانی اورخدشہ تھا وہ ٹل گیا کیونکہ کھی مہا جرحبشہ میں تھے کچھ مظلوم کے سے نہیں آسکے تھے۔غزوہ بدر میں کل مہاجر چوہتر (۷۴) تھے باقی سب انصار تھے۔ مدینه طیبہ ہے آپ

ایک ہزار اور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح تھے اور تمام ترضروریات ان کے پاس تھیں اور تمام ترضروریات ان کے پاس تھیں اور تمام ترضروریات ان کے پاس تھیں اور اور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح تھے اور تمام ترضروریات ان کے پاس تھیں ۔ اور اوھر حال بیتھا کہ بہت سارے صحابہ ننگے پاؤں تھے سر پرٹو بیال نہیں تھیں ۔ صرف آٹھ تھے تکواریں ، چھذر ہیں کل اسلحہ تھا۔ تو بہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں جہاد کی اجازت دی ساتھ ۔ گئی۔

اللهُ تعالى فرمات بين أَذِنَ لِللَّذِينَ اجازت دي كَنَّى ان لوكون كو يُسقلْت لُونَ جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔اب ان کو ہاتھ المُانِ كَا جازت ٢ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا اللَّهِ كدوه مظلوم بين وَإِنَّ اللَّهَ عَلْي نَصُرهِمُ لَقَدِيْرُ بِيتَك الله تعالى ان كى مدوير البته قادر - بدريس ظاهرى اسباب يجه بھی نہیں تھے آٹھ تلواریں مقابلہ میں ہزار تکوار ، چھذر ہیں اور مقابلہ میں ہزار زر ہیں مگر رب تعالی جوقادر مطلق ہے۔ایسے اسپاب پیدافر مائے کہ شرکوں کوشکست ہوئی ستر مارے گئے استرقیدی ہوئے باتیوں کو بھا گئے کاراستہیں ملتاتھا۔فر مایامظلوم کون ہیں؟ السلدین أُنحو جُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وه بي جن كونكالا كيااي كُفرول سے بِغَيْرِ حَقّ بغيرت ك ناجائز\_ان كاكوئي جرم نبيس تقاا كران كاجرم تقاتو صرف بيركه إلاَّ أَنْ يَقُولُو أَرَبُّنَا اللَّهُ مُكر یہ کہ انہوں نے کہارب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، لات ، منات ،عزیٰ میں ہے کسی کوہم رب مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس جرم کے بدلے میں ان کو یہاں سے نکالا گیا۔

آ گالله تعالى جهاد كافلسفه اور حكمت بيان فرمات بين فرمايا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النّاسَ اورا كرنه بونالنا الله تعالى كالوكون كو بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ بِعض كربعض كذريع ــ المنّاسَ اورا كرنه بونالنا الله تعالى كالوكون كو بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ بِعض كربعض كذريع ــ

جباد كافلسفه اور حكمت:

ا كرى ابدين كوظم ندموتا ، كافرول كے مقابلے ميں ندازتے لَّهُ لِدَمَتْ صَوَامِعُ \_صَوَامِعُ صَوْمَعَة كَجْم بدا تخضرت الله كالعثت سے يہلے عيسائي مذہب سيا مدہب تفار تو نیک دل عیسائیوں نے کلیاں (جھونپرایاں) بنائی ہوئی تھیں جنگلات میں ان میں بیٹھ کروہ الله الله كرتے تھے۔لوگوں ہے تنگ آكرالگ تھلگ بيٹھ كروہ الله الله كرتے تھے۔وہ ان كی خانقا بين تعين، ان كوصومعه كت تص البته كرادي جائين خانقا بين وبيسع، بيسعة كي جمع ہ۔اس کامعنی گرجا۔آپ اللہ کی بعثت سے پہلے عیسائی نہ ہب بھی سیا تھا اور یہودی ندبب بھی سیا تھا۔ تو گرے گرادیے جا کیں وصلوث ادر یہودیوں کے عبادت فانے كرا ديئ جاكيل ـ توجهاد يهلي بهي فقا اكرجهاد اين اين دوريس نه موتا تو نيك دل عیسائیوں کی خانقابیں ، گرے اور یہود یوں کے عبادت خانے گرادیے جاتے و مسلحا اوراس دور میں مساجد کو کرادیا جاتا۔ زیادہ دورجانے کی ضرورت نہیں اس سنتمسال سے اندر اندروہ علاقے جودین کے مرکز تھے اور حدیث دفقہ کے امام ان علاقوں میں تھے جیسے امام بخاري ،امام ترندي ،امام نسائي مامام ابن ماجة ،إمام ابوداؤر ، بيمحاح سته كے يا مح مصنف سمرفند، بخارا کے علاقہ کے تقے صرف امام مسلم عرب علاقے کے ہیں۔ صاحب ہداریہ ، قامنی خان وغیرہ برا ہے برا معلاء اس علاقے میں گزرے ہیں۔روس نے ان علاقوں کی بجاس ہزار مسجدوں کوشراب خانوں میں تبدیل کر دیا۔ یہی حال اب اسپین میں ہواہاور يبي حال اب بوسنيا كا ہے كه وہال مسلمانوں كا جينا حرام كيا ہواہے۔ يہال تك كه ايخ بچوں کا نام مسلمانوں والا کوئی نہیں رکھ سکتا۔اب اڑھائی تین لا کھآ دی شہید ہونے کے بعد م جھے بیدارہوئے ہیں اوران کو بتا چلاہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور وہ ہم ہے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔لیکن پیرجو کا فروں کی بدمعاش حکومتیں ہیں، برطانیہ، امریکہ،فرانس،انہوں

نے ان کا سب پھی بند کیا ہوا ہے نہ اسلی پینی و سے رہے ہیں اور نہ خوراک ۔ پیچلے دنوں برطانیہ کے وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ ہماری پالیسی ہے کہ اس علاقے ہے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے ان کوکسی شم کی فوجی اور خوردنی امداد نہیں وینی چاہیے ۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے ۔ یہ بدمعاش اسلام کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ پاکستان ہی کو دیکھ لو کہ صرف نام ہے کہ بداسلامی ملک ہے قانونی طور پر یہاں اسلام نافذ نہیں ہے۔ نہ تو یہاں زانی کوسکسار کیا جاتا ہے، نہ کوڑے مارے جاتے ہیں، نہ چوروں کے ہیں سے ۔ نہ تو یہاں زانی کوسکسار کیا جاتا ہے، نہ کوڑے مارے جاتے ہیں، نہ چوروں کے ہاتھ کا اس سے بھی ان کے پیٹ ہیں مروڑ اٹھتا ہے کہ بداسلامی ملک ہے۔ اس لیے ان کو بر کیا تاس سے بھی ان کے پیٹ ہیں مروڑ اٹھتا ہے کہ بداسلامی ملک ہے۔ اس لیے ان کو بر واشت نہیں ہور ہا اور ہمارے حکمر ان سب کے سب برطانیہ، امریکہ کے پھوییں ان سے اسلامی احکامات کے نافذ کرنے کی کوئی امریخیں ہے۔

توفر مایا اگر جہاد کا تھم نہ ہوتا تو بیصوم عمارت جا ، عبادت خانے اور مسجد یں گرادی جا تیں اور یہ سجد یں وہ مقام ہیں یُڈ کُرُ فِیْهَا اسْمُ اللّٰهِ کَیْیُرًا جن میں ذکر کیاجاتا ہے اللّٰہ تعالٰی کا نام کثر ت سے اور ان کے عبادت خانوں میں بھی اپنے اپنے دور میں ۔ فرمایا وکین نے سُٹُو ہُ اور البتہ اللّٰہ تعالٰی ضرور مددکریں گے اس کی جومددکرتا ہے اس کے دین کی ۔ اس میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، رب تعالٰی ضرور ان کی مددکرے گا اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیِّ عَزِیُزٌ بیشک اللّٰہ تعالٰی البتہ توی ہے عالب ہے۔

مومنول کی صفت :

مومنوں كى صفت سنو! اَلَّـذِيْنَ إِنْ مَّـكَنْهُمْ فِي الْلَارُضِ وه بِي الرَّبِم ان كو اقترار دين مَكومت دين زين بين اَقَامُوا الصَّلُوةَ وه نماز كو قائم كرين وَاتوا الزَّكُوةَ التَّرار دين مَكومت دين زين بين اَقَامُوا الصَّلُوةَ وه نماز كو قائم كرين وَاتوا الزَّكُوةَ

اورز کو قاداکریں۔ تیسری صفت و اَمَدُو ا بِالْمَعُرُو فِ اور نیکی کا تھم دیں۔ چوتھی صفت و نَهَو اُ عَنِ الْمُنگو اورروکیں برائی سے۔ ہارے حکم انوں کوان میں سے کون ی صفت حاصل ہے؟ کیا بینماز کی پابندی کرتے ہیں؟ زکو قادیتے ہیں؟ کیا نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے دو کتے ہیں؟ بلکہ بیتو بدی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی سے دو کتے ہیں۔ برائی سے دو کتے ہیں۔

حضرت شاہ اساعیل شہید نے جب جہاد شروع کیا تو خوشاب کے بہاڑوں سے
لے کرناران کے درے تک چھ ماہ افتداران کے ہاتھ میں آیا تھا۔ شرعی سرزائیں نافذ تھیں
ادران علاقوں میں کوئی بے نماز نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کہی نے اسلامی نظام کا نفاذ دیکھا ہے وہ شاہ احمد شہید "اور شاہ اساعیل شہید" کے دور میں اس مخصوص علاقے میں دیکھا ہے
دہ شاہ احمد شہید" "ازمولا نا ابوالحی علی نددی میں تفصیلات موجود ہیں۔ فر مایا وَلِللهِ عَلَیْهِ الْمُورِ اور اللّٰد تعالیٰ ہی کے لیے ہا چھاانجام سب کا موں کا۔سب چھرب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

#### تىلى رسالت ﷺ:

آ گاللاتعالی آنخفرت و گات الله ویت بین وَ اِنْ یُسْکَدِبُوک اوراگرید کے والے عرب والے آپ کو جھٹلاتے بین تو مبرکریں فیقد کی ڈبٹ فیسلیم فوم نوح عاد اور توم عاد کی تعقیق جھٹلا چی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو و قدو ہ اور توم عاد فی تحقیق جھٹلا یا مود علیہ السلام کو و قدو ہ فیسلیم السلام کو و قدو ہ فیسلیم السلام کو و قدو ہ کی توم نے ابراجیم علیہ السلام کو و قدو ہ کے و اور لوط علیہ السلام کی قوم نے ابراجیم علیہ السلام کو و قدو ہ کے و اسلام کی قوم نے جھٹلا یا مور مدین والوں نے جھٹلا یا میں میں والوں نے جھٹلا یا میں میں السلام کی قوم نے جھٹلا یا کو طالبہ السلام کی قوم نے جھٹلا یا کو گا کہ میں کو گا کہ کا کہ السلام کی قوم نے جھٹلا یا کو گا کہ کی توم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا یا کو گا کہ کا کہ کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا 
زمانے سے چکی آرہی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام معمر تھے انسان میں شرم ہوتو بوڑھے آدمی کا خیال کرتا ہے مگرانہوں نے قطعا کوئی لحاظ نہیں کیا۔اللہ تعالی کے پینمبرکود مسکے دے كرمجلس سے باہر تكال ديے تھے۔ سور ہتر ميں ب وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِوَ "اوركها انہوں نے دیوانہ ہے، یاگل ہے اور جھڑک دیامجلس سے نکال دیا۔ "حضرت صالح علیہ السلام كوكها هُو كَلْداب أيشِر " يجهونا إدر منكر بررا دي ب-" تو پينمبرول كي تكذيب كي لئي ہے اگرا ہے ﷺ كى بيرتكذيب كرتے ہيں تؤكوئى نئى بات نہيں ہے آپ مبر كرير \_ وَيَحْكِيدُ بِ مُومِنِي اورتكذيب كي من عليه السلام كي فرعون ، ما مان ، قارون وغيره نے كى فسام ليت ليك كيفوين پس جم نقورى ي مبلت دى كافرول كو فيم أَخَذْتُهُمْ يُعربهم في ال ويكرا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر يس كيما تقاميراا تكاركرنا-اكريلوك آب کی تکذیب کرتے ہیں تو تھبرا کیں نہیں ان کے پکڑنے کا بھی وقت آجائے گا۔ بدر یبلاموقع تھا پھر دنیانے ان کا حشر دیکھا کہ کیا ہوا۔ جونی مجئے ایک ایک سال گھروں میں جھے رہے کہ ہماراکوئی مندشدد کھے۔ انکارکا کیا بیجہ لکلا۔



#### فَكَأَلِينَ

مِّنْ قَرْيَاتِ آهْلَكُنْهَا وَهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشٍاً وَبِثْرِمُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمِّشِيْدٍ ﴿ أَفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَتَكُونَ لَهُ مُوقُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ إِذَانٌ يَهُمُعُونَ بِهَا فَانَّهَا لَا تَعْنَمَى الْكَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِي الصُّلُ وْرِهِ وَيَسْتَعِجُ لُوْنِكَ بِالْعَكَ الِهِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَةً " وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنِكَةٍ مِّمَّا تَعُكُونَ ®وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةِ آمُلَيْكُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةُ ثُمَّ آخَذُ تُهَا وَإِلَّى الْهُصِيْرُةُ قُلْ يَايَّهُا التَّاسُ إِنْكَأَ أَنَا لَكُمْ يَايُومُ مِنْ يُنَّ فَيْ فَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِياتِ لَهُ مُرْمِّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيْمُ وَالَّذِينَ سَعَوا فِي الْيِنَامُ عَجِزِيْنَ أُولِلْكَ أَصَّابُ الجييون

فَكَايِّنُ پُسُ لَنَى بِي مِّنُ قَرُيَةٍ بِسَيَانِ اَهُلَكُنْهَا جَن كُوبُم نَ بِلاك كيا وَ هِلَ ظُلْلُهُ وَهُ ظَالَمَ فِي فَي خَاوِيَةٌ بِسَ وَه كُرى بِرُى بِي عَلَى كيا وَ هِلَ طَلْلَةٍ اور كَنْ كُوي بِي جوبيكار بِرُ عُرُوشِهَا ابْنى جَعُول كِبل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ اور كَنْ كُوي بِي جوبيكار بِرُ عُلَى عُرُوشِهَا ابْنى جَعُول كِبل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ اور كَنْ كُوي بِي جوبيكار بِرُ عَلَى عُرُوشِهَا ابْنى جَعُول كِبل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ اور كَنْ كُوي بِي جوبيكار بِرُ عَنْ اللهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ 
ان كے كيول يَعْقِلُونَ بهَآ وهان كےذريع بجھتے أو اذان ياكان موتے يُّسْمَعُونَ بِهَا ال كساته ومست فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْأَبْصَارُ لِي بِي كُل قصه بيه كنبيس اندهي موتيس آنكهي وَلْكِنْ تَعُمَى الْقُلُوبُ ليكن اندهے موتے ہیں دل الَّتِی فِی الصَّدُور جوسیوں میں ہیں وَیستَعبجلُونک بِالْعَذَابِ اورجلري ما نَكَتْ بِين آب سے بیعداب وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور ہر گزنہیں خلاف ورزی کرے گااللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی وَإِنَّ یَـوُمّـا اور بے شک ایک دن عِنْدَ رَبّک آب کرب کے ہاں کا کُف سَنَةِ الیے بی ہے جيا ايك ہزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ اس كنتى كے مطابق جوتم شاركرتے ہو وَكَا يَنْ مِّنْ قَرْيَةِ اور بهت ى بستيال تَقيل أَمْلَيْتُ لَهَاجن كومين في مهلت دي و هي ظَالِمَةٌ اوروهظم كرن والي تقيل ثُمَّ أَخَادُتُهَا يُحرمين فالكويكرا وَإِلَى الْمَصِيْرُ اورميرى بى طرف باوثا قُلْ آب كهدي يَايُهَا النَّاسُ اللَّهُ الدُّوكُ إنْسَمَآ پخته بات ب أنا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبينٌ مِن تهارے ليهون ورانے والا كول كرفَاللَّذِينَ يس وه لوك المَنُو اجوايمان لائ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور انہوں نے مل کیا جھ لَهُ مُ مُعُفِرَةٌ ان کے لیے خشش ہے و درف کویم اور باعزت روزى وَالَّذِينَ اوروه لوك مسعَوا فِي ايتِنا جوكوشش كرتے بين ہماری آیتوں کے بارے میں مُعنج نِیْنَ ہرانے کی اُولْئِک یہاوگ ہیں أصّحب التجحيم دوزخ والي

#### يغيبرول كى مخالفت كاانجام:

اس سے پہلے ان قوموں کا ذکرتھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی ۔ قوم نوح ، قوم عاد ، قوم ثمود وغیرہ ۔ اب ان کے انجام کا ذکر ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں فَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ لِي كُتَى بِسَيال بِي أَهْ لَكُنها بم في ان كو بلاك كرديا\_بستيول كو ہلاک کرنے کا مطلب ہے وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ ورنہ دیواروں اور چھتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ان بستیوں اور شہروں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ کیوں بلاك كيا؟ وَ هِمَى ظَالِمَةٌ وه ظالم تقيل يعنى ان مين ربن واللفالم تق يعنى مشرك تنص كيونكرسب سے بر اظلم شرك ب سوره لقمان آيت نمبر ١١ ميں ہے إنَّ الشِّوْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ " بِشُكْ شُرك براظلم ہے۔ "اس كے بعد پھرظلم كى بردى قتميں ہيں۔ درجہ بدرجہ الله تعالیٰ کے احکام ہیں ان کونہ مانناظلم ہے ،انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا ، بیسب ظلم کی ا فشمیں ہیں گرشرک براظلم ہے۔ فَهِی خَاوِيَةٌ عَالَى عُوُوْشِهَا پس وه گری پڑی ہیں چھوں کے بل پہلے چھتیں گری پھران پر دیواریں گریں وَبِنُو مُعَطَّلَةِ اور کتنے کنویں ہیں جو برکار پڑے ہیں۔ جہاں یانی لینے والوں کی باری ہیں آتی تھی ۔ سورہ فقص میں آئے گا کہموی علیہ السلام جب مدین پہنچ تو دو پہر کا وقت تھا لوگ ایک بڑے کنویں ہے اینے اسپے جانوروں کو پانی پلار ہے تھے۔ دو بیبیاں اپنی بھیٹر بکریوں کو پیچھے روکے کھڑی تھیں۔ موی علیہ السلام کافی دیریک میدد کیھتے رہے پھران عور تون کے پاس گئے اور پوچھا کہ لوگ آتے ہیں اسنے جانوروں کو یانی پلاتے ہیں اورتم اپنے جانوروں کوروک کر کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا اَ بُونَا شَیْخٌ کَبینر "جماراباب بہت بوڑھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ دوبہنیں تھیں بھائی کوئی نہیں تھا گزراوقات کے لیے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے زیادہ چل پھرنہیں سکتے تھے۔ جب بہلوگ اینے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جا ئیں گے تو ان کا بچا کھیا ہم بلا ئیں گی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پکڑا اور پانی پلا دیا اور فر مایا جاؤ۔ والد نے پوچھا کہ آج جانوروں کو پانی نہیں بلایا؟ کہنے لگیں بلایا ہے۔جلدی کیسے آگئیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ بتلایا۔تو ایک وقت تھایانی بلانے کی باری ہیں آتی تھی اوراب وہ کنویں برکار پڑے ہیں و قصر مسید اور کتنے مضبوط محلات بریاراور دریان پڑے ہیں کوئی ان میں رہنے والانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہنے آنکو، کان، دل وغیرہ نعمتیں سب کچھ عطافر مائی ہیں کا فروں کو بھی آورمومنوں کو بھی ۔ کافروں نے ان نعتوں سے دنیا کا فائدہ اٹھایا لیکن آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھی ، کانوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کونہیں سنا ، دل سے کا کنات پرغور وفکر نہیں کیا۔ایمان نصیب نہیں ہوا، ہرایت نصیب نہیں ہوئی تم خدا کاشکرادا کروکہ رب تعالی نے مسلمان بنایا ہے ہدایت دی ہے۔ آنکھوں سے رب کی نشانیاں ویکھتے ہو، کانوں سے رب تعالیٰ کا کلام ،رسول الله والله والله عدیث سنتے ہو، دل سے جہان میں غور والکر کرتے ہو۔

#### بعض اندھے برائے سمجھدار ہوتے ہیں:

بعض آتھوں سے اندھے ہونے کے باد جود ہوئے ہوتی ہوتی ہیں۔ لاہور
اچھرے ہیں ایک نابینا حافظ گھڑی ساز تھے۔ جس کی گھڑی خراب ہوتی کہتے حافظ جی کے
پاس لے جاؤ۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے تھے۔ مصر میں ایک نابینا ڈرائیور گاڑی
چلاتا تھا اس کے ساتھ ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بتلاتا ، خلا مالی ہے ، وہ تیز چلاتا
تھا۔ وہ کہتا ذَ حُمَة بھیڑے تو آہت کر لیتا تھا عَلَی الْیَمِیْن کہتا تو دائیں طرف موڑ لیتا وہ کھی الیسپار کہتا تو ہائیں طرف موڑ لیتا۔ تو بعض آتھوں سے اندھے ہوئے جھد ار

ہوتے ہیں اور بعض آئکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں۔اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے۔ دل کی آئکھیں اندھی ہو جا ئیں تو پھریہ آئکھیں بھی کا مہیں کرتیں ، دل کے کان بہرے ہو جائیں تو پھر بیکان کچھنیں کرتے ،زبان کچھنیں کرتی ، بیتمام اعضاء معطل اور بریار ہوجاتے ہیں۔ پھر سمجھ عقل بھی سب کی برا برنہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سواونوں میں سے سواری کے قابل تمہیں ایک دوئی ملیں گے۔ باقی اونٹ تو سارے بی ہیں۔ایسااونٹ جوسفر میں تمہاراساتھ دے، تکالیف برداشت کرے وہ سومیں ے ایک ہوگا۔ ای طرح لوگ ہیں سومیں سے کوئی ایک آ دھ ہی نکلے گاباقی سب فضول ہیں ۔ تو جن قوموں نے پیٹمبروں کو جھٹلایا ان کا متیجہ کیا نکلا؟ زمین میں چلو پھرواور نتاہ شدہ بستیاں دیکھ کرعبرت حاصل کرو۔ آج لوگ تفریح طبع (سیروسیاحت) کے لیے جاتے ہیں یوریاوردوسر علکول کی سیر کرتے ہیں مگراس تکنه نگاہ سے سیر کرنے والے بہت کم ہیں تورب تعالی فرماتے ہیں افسلم میسی روا کیا ہی انہوں نے سرتبیں کی فسی الْارْض زين ين فَتَكُونَ لَهُمْ يس ماصل موت ان كو قُلُوب ول ايس يَعْقِلُونَ بها جن كماته وه يجهة أو اذان ياايكان موت يسمعون بها كران ك ساته وه سنت فَإِنَّهَا بِس بِشك تصديب كه لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ نَبِين الدهي موتى بي آئكمين وَلَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ لَيكن الدهم وتي إلى ول الَّتِي فِي الصُّدُورِ جوسين میں ہیں۔ جب دل اندھا ہو گیا تو سارے اعضاء بے کارہو گئے۔ جب آپ بھفر اتے كەمىرى نافر مانى نەكرد در نەلاندىغالى كاعذاب آئے گاتو كافرا كتھے ہوكر كہتے دہ عذاب جو آپ نے لا تا ہے جلدی لاؤ تا کہ میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے۔اللہ تعالی فرماتے بن وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اوريكافرجلدى الله بن آب عداب كما وجو

عذاب لانا ٢ فرمايا وَكُنُ يُنْحُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور مِرْكُرْ نَبِينَ خلاف ورزى كرْ حكاالله تعالی اینے وعدے کی۔اس نے فرما دیا ہے کہ نافر مانوں کوعذاب دونگاضرور دے گااور کافروں پرعذاب ضرورآئے گا۔ باتی ونت کسی کنہیں بتلایا وہ حکیم ہے، خبیر ہےائی حکمتوں کووہ خود جانتا ہے۔ وَإِنَّ يَـوُمُـا عِنْدَ رَبّكَ اور بِشك ايك دن آن كرب كے بال كَالْفِ مَنَةِ السيبى بجيايك بزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ السَّلَاقي كمطابق جوتم شار کرتے ہو۔اس مقام پر قیامت کے دن کوایک ہزارسال کے ساتھ تعبیر کیا ہے اورسورہ معارج مِن قرمايا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَّة كَهِ يَحِاسَ بْرَارِسِالْ كَا لمبادن ہوگا۔اور حدیث یاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اتنامخضر ہوگا جیسے ایک نماز کا ونت ہے۔اس کوتم اس طرح مجھو کہ آج کل راتیں کافی کمبی ہیں ایک صحمند آ دمی خوب پیٹ بھر کرسوئے تو وہ پہلو بھی نہیں بدلے گا اور صبح ہو جائے گی۔ وہ کیے گا کہ اتن جلدی رات ختم ہوگئی اور کمبی ہوتی ۔اور ایساشخص جو کسی در داور تکلیف میں مبتلا ہواور ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگے اس سے پوچھوتو وہ کے گامیں نے تو صدیاں گزار دیں۔اب رات تو ایک ہی ہے گرصحمند کیلئے مخضراور جو بھی جا گتا ہے اور بھی سوتا ہے اس کے لیے لمبی اور جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت ہی کمبی ہے۔اس طرح سمجھوکہ جومحض کا فراس کے لیے وہ دن ایک ہزارسال کا ہے اور جو کافرگر اور کافر ساز ہیں ان کے لیے وہ دن بچاس ہزار سال کا ہوگا اور مومنوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا دفت ہوتا ہے۔مثلاً ظہر کا وفت تقريباً اوسطاً تين ياسار هے تين كھنٹے كا ہوتا ہے۔ اتنابى محسوس ہوگا فرمايا و كا ين مِّنْ قَرْيَةِ اور كُتنى بستيال تهي أَمُلَيْتُ لَهَا وَ هِي ظَالِمَةٌ جن كوم ي في مهلت دى اوروه ظالم تھیں۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم تھے۔

### رب تعالی مهلت دیتے ہیں تا کہ مجھ جا کیں :

رب تعالی فرماتے ہیں ہیں نے ان کومہلت دی فیٹ اَخَدَدُنَهَا پھر ہیں نے ان
بستیوں کو یعنی ان ہیں رہنے والوں کو پکڑا وَ اِلْتَی الْمَصِیْرُ اور میری طرف ہی ہے لوٹنا۔
اور کہاں جاسکتے ہیں؟ فُلُ اے بی کریم فی ایک ان کوبتادیں کی اُنگا النّاسُ اے تمام
انسانو! آپ فی کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ کیونکہ آپ فی اسے پہلے جتنے پینیم رانسانو! آپ فی کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ کیونکہ آپ فی کا کے سبق تشریف لائے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق شریف لائے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق شریف لائے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق شریف لائی وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق شریف لائی وہ اپنی اپنی قوم کی فی می سنا (پڑھا) ہے کہ ذَبَ سَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُورِ وَ عَادٌ وَ قَدُمُ وُ وَقَوْمُ اِبُورُ مِیمَ وَقَوْمُ اُلُولُولُ

## عالمگيرنبوت :

لیکن آخضرت ایک ایشت ایک دوقو مول کی طرف نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی طرف ہے۔ آپ کی اضافوا کی انسانوں کو ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۵۸ یتا یُھا السنّاسُ اِنّی دَسُولُ اللّهِ اِلَیْکُمُ جَمِیْعًا ''الے لوگو بیشک ش الله تعالی کارسول ہوں تم سب کی طرف ''ادر صرف انسانوں کی طرف ہی نہیں انسانوں کے علاوہ جنات وغیرہ جننی میں ہیں کے لیے پیٹی بر ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر ایک میں ہے تب کی تمام کے لیے پیٹی بر ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر ایک میں ہے تب ارک الفرقان علی عَدِدہ لِیکون لِلْعلکمیْن نَذِیْرًا ''بابر کت ہو جا دات جس نے اتاری وہ کتاب جوفرق کرنے والی ہے ایئے بند کے پرتا کہ ہو جا کے ذرانے والا سارے جہانوں کا۔' تو الله تعالی نے آپ کی گوئتمام جہانوں کے لیے نذیر بنا

#### يغيبرون كأكام سنانا يصمنوا نانهين:

فرمايا آب كهروي الالوكو! إنسما آنسا لَكُم نَذِيرٌ مُّبينٌ بخته بات بيس تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا کھول کر کہ اگر رب تعالیٰ کی نا فرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی ،مرنے کے بعد قبر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔بالکل صاف صاف اور کھری کھری ہاتیں تنہیں سنا تا ہوں کوئی لگی کیٹی یات نہیں کرتا اور میرا کام ہے حمہیں سنانا اور آگاہ کرنا، خوانا میرا کام نہیں ہے۔ جتنے بھی پیغیبرتشریف السَّاكاكام يَهُ إِناتِهَا يَسانَيُهَا السرَّسُولُ بَالِغُ مَسآ أُنُولَ اِلْيُكَ مِنْ رَّبَّكَ [مائده: ٢٤] "ا رسول ﷺ! آپ پہنچادیں وہ چیز جوا تاری گئی ہے آپ کی طرف آپ كرب كى جانب سے " منوانا پنيمبرول كے اختيار ميں نہيں ہے \_ آنخضرت اللہ نے بری کوشش کی کہ جیا جان عبد مناف ابوطالب مسلمان ہوجائے کیونکہ اس نے آپ ﷺ کی برى خدمت كى ہےتقريباً جاكيس سال دنياكى تاريخ ميں ايباكوئى جيانہيں ہوا دنيااس كى نظیر نہیں پیش کرسکتی کہ الگ عقیدہ رکھتے ہوئے بوری خدمت کرے اور ہرطرح کا ساتھ وے۔ تو آب اللے کا کابی خواہش تھی کہ وہ کلمہ یڑھ لے کیکن کلمہ اس کی قسمت میں نہیں تھا آخر دم تک اس نے اپنا دھڑ انہیں چھوڑا۔ بخاری شریف ادرمسلم شریف کی روایت ہے وَ أَبِنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ كُلِّم يرْصَ بِهَا تَكَار كرديا ـ الله تعالى فرمايا إنَّكَ لَا تَهُدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنُ يَشَآءُ وَصَص ١٦٦] "ا \_ يَغْبر الله الله بیٹک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ے۔ 'ہدایت کاراستہ بیان کرنا آپ کا کام ہے۔

فر مایا آپ کہددیں میں تہمہیں رب تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں بات کھول کر

فَالَّذِيْنَ امَنُوا لِي وه لوك جوايمان لائ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهول في ممل كي اتھے محض ایمان بی نہیں ساتھ اعمال بھی اچھے کیے لَھے مُ مُغْفِرَةً ان کے لیے بخشش ہے۔ بدرب تعالی کاوعدہ ہے و رزق کریم اور باعزت روزی ملے گی قبر میں بھی ،حشر میں بھی ، جنت میں بھی ۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی رزق ملتا ہے ان کی شان کے مطابق ہماری سمجھ میں نہیں آتا میرنے کے بعد سمجھ آئے گا اور مرنے والا بی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نیک ہے تو خوشیوں میں بُراہے تو دوسری مدمیں ہے۔ ای لیے حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو بغیر کسی مجبوری کے دفن میں تاخیر نہ کرو كيونكداكر نيك بإنواس نے جن خوشيوں ميں جانا ہے جلدى پہنجاؤ اور اگر دوسرى مدكا آ دمی ہے توالیک بلاکوتم نے اپنی گردن سے اتارنا ہے جلدی اتارو۔ وَ الَّــالِيْنَ سَعَوّا فِلْيَ ایشنا وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہاری آیوں کے بارے میں معجزین مرانے کی کہ آ يتون كوبرانا ہے۔قرآن كونا كام بنائيں لوگوں كوت سے روكيس أو آئيك أصحب الْبَحِيمِ يَهِي اوك بين دوزخ والله ان كالمعكانا شعلے مارنے والى آگ جحيم مين موگا۔ جوحق کی مخالفت کرتے ہیں رب تعالی کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔



ومَا السُلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبِي إلاً إِذَاتُمُنَّى ٱلْقَى الشَّيْطِنُ فِي أَمْنِينَتِهِ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلِّقِي الشَّيْظُنُ ثُمْ يُحْكِمُ اللهُ إِينِهِ واللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فَلِيمُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ فَإِلَيْهُ عَلَ عَايُلُقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَّ لِلَّذِينَ فِي قُلُورِمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُو وَإِنَّ الظَّلِينَ لَغِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ فَوَلِيعُكُمُ الَّذِينَ أُوْتُواالِّيلُمُ أَنَّهُ الْعَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ فَتُغْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُ مَرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِالَّذِينَ الْمُنْوَآ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِهِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بغنة أوياتيكم عذاب يوم عقيم الملك يومين يلاء يَعْكُمُ بَيْنَاكُمْ فَالْكُنْ إِنْ أَمْنُوْ اوْعَمِلُوا الصّْلِطْتِ فِي جَدُّتِ التَّعِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكُنَّ بُوا بِأَيْتِنَا فَأُولِكَ لَهُمُ عَذَابُ مُّهِينَ ﴿ يَ

آيتول كو وَالسلُّمةُ عَسلِيم حَكِيم اورالله تعالى علم والعَصمة والعلم بين لِيَجْعَلَ تَا كَهُرُوكِ مَا ال حِيرُكُويُهُ لَقِي الشَّيُطُنُ جَوِدُ النَّاسِ شيطان فِتُنَةً آز مائش لِللَّذِينَ اللَّوكول كے ليے فِي قُلُوبِهِم مَّوضَ ال كورول ميں يَارى إِ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ اوران كول تحت إلى وَإِنَّ الظُّلِمِينَ اوربِ شك ظالم كَفِي شِفَاقِ مِبَعِيْدِ البته دورك اختلاف من متلامين وليسعلم الَّذِينَ اورتا كه جان ليس وه لوك أوتُ واالْعِلْمَ جن كوعلم ديا كيا أنَّهُ الْحَقَّ بِ شك يرق ب مِنْ رَّبتك آب كرب كي طرف سے فَيُو مِنُوا به يساس ير ایمان لائیں فَتْخبتَ لَهٔ قُلُوبُهُمْ بس عاجزی کریں اس کے سامنان کے ول وَإِنَّ اللَّهُ اور بِحِثْك اللهِ تعالى لَهَادِ الَّذِيْنَ البعة راجما لَى كرنے والا ب ان لوگول كى امَنُو آجوايان لائے إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم سيد صراح كى طرف وَلَا يَوْالُ اللَّذِيْنَ اور بميشهر بين كوه لوك تَفُولُوا جنبون في كفو اختیارکیا فی مِرْیَةِ مِنْهُ شک میں اس قرآن کے بارے میں حَتَّی تَاتِیْهُمُ السَّاعَةُ يَهِال تَك كرا حُان كياس قيامت بَغْتَةُ اطِا تَك أَوْ يَأْتِيَهُمُ يا آئان كياس عَذَابُ يَوْم عَقِيْم السيدن كاعذاب يؤنامبارك ب المُلُكُ يَوْمَئِذٍ لِللهِ طَكُ الدِن الله تعالى بى كَيْكَ بوگا يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فيصله كركاً ان كردرميان فَالَّذِينَ المَنُوالِين وولوك جوايمان لائ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِمُل ایھے کے فِی جَنَّتِ باغوں میں ہو نگ النَّعِيَّمِ نَعْت كَ وَالْسَذِيْنَ كَفَرُوا اوروه لوگ جنبول فَ كَفراضياركيا وَكَنَّدُبُوا بِالْسَيْنَا اور جَمِلًا يا بَهَارى آيتوں كو فَاو لَيْكَ پَى وه لوگ بَين لَهُمُ عَذَابٌ مُهِيُنَ ان كَ لِيعِمْداب بوگارسواكر في والا۔

#### اذا تمنى الشيطن كاتفير:

توالله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول اور بی ہیں ہیجا گر اِذَا تَسمَنْسی ۔
تَمَنْی کے عنی قَرَءَ کے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اپنی قر اُت شروع کی الله تعالیٰ کی کاب کو پڑھنا شروع کیا اَلْے تھی الشَّیْطُنُ فِی اُمُنِیَّتِه وَٰال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے ہیں وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ۔ الله تعالیٰ کا پیٹی ہر رب تعالیٰ کا تکم سنا تا تھا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے وَ النَّا تھا۔ مثلاً قر آن کریم کی جب بی آیت کریمہ نازل ہوئی محسور مَستُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ اللهُ مُ وَلَحْمَ اللّٰجِنُونِیُو وَمَا اُهِلَّ لِغَیْوِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ 
جانور جوخود بخو دمر جائے وہتم پرحرام کر دیا گیا ہے۔' نو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ دیکھو! کیا کہہ رہاہے کہ جس کورب تعالیٰ ماردے وہ حرام ہے اور جس کو پیہ خود ماریں ذنح کریں وہ حلال ہے۔تو اللہ نتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مارتا دونوں کواللہ تعالیٰ ہے ہاں! جس جانور پر ذرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ كنام كى بركت على الموكياب فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [انعام: ١١٨] امام رازیؒ نے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جانور کے بدن میں جوخون ہے وہ حرام ہے ذرج کرنے سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ زہر ملے مادے ہوتے ہیں وہ بھی خارج ہوجاتے ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی مصر ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جانور کو ذبح کرواللہ تعالیٰ کا نام لے کرتو وہ فاسداور خراب خون بہہ جائے گا ہاتی تم کھالو۔اوراگراللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذرج نہیں کیا گیا تو وہ زہریلا مادہ اورخون اندر ہے اور بیتمہاری صحت کے لیے مصر ہے لہذانہ کھاؤ۔فر مایاو کلا تسا کے لوا مِمَّالَمُ يَذُكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "اورنه كهاوًاس من عيجس يرالله تعالى كانام وكرنبيس كيا سیا۔ 'تواللہ تعالیٰ نے شیطان کے دسوسے کودور کردیا۔

#### شیطان کا وسوسه اوراس کا جواب:

ای طرح جب بیآیت کریم نازل ہوئی اِنگی وَ مَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمُ لَهَا وَادِدُونَ [الانبیاء: ۹۸]' بیشکتم اور جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواسب جہنم کا ایندھن ہیں اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو لَو کُلُ اَن هُو لَا مِ اللّهُ مَا وَرَدُوهَا اگریم عبود ہوتے تو دوزخ میں ندواخل ہوتے و کُلُ لُو کَانَ هُو لَا مِ اللّهِ اللّهُ مَّا وَرَدُوهَا اگریم عبود ہوتے تو دوزخ میں ندواخل ہوتے و کُلُ فِیْهَا خَلِدُونَ مَا سام میں ہیں ہیں اور کے اللہ واللہ میں اس میں ہیں اور اللہ میں اس میں ہیں ہیں اور کے والے ہوئے کہ اُن مُن مارے اس میں اس میں ہیں اس میں اس میں ہیں اور کے والے ہوئے کہ مُن فِیْهَا زَفِیْرٌ اس میں ان

کے لیے گدھے کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیُهَا لَا یَسْمِعُوْنَ اوروہ اس مِنْ ہیں سنیں گے۔'' آب ﷺ نے جب یہ آیتیں پڑھ کرسنا کیں توشیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو! یہ پیغیبر کہتا ہے کہتم بھی اور تمہار ہے معبود بھی دوزخ میں جائیں گے اور عبادت تو حضرت عیسی علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ان کی والدہ کی بھی ہوئی ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے۔ پھرتو بڑے مزے کی بات ہے کہ بیسارے وہاں ہو نگے۔ چنانچے عبداللہ ابن زبعریٰ نام کا ایک شخص تھا اس نے برملا کہا اے محمد ﷺ! آپ میہ کہتے ہیں تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کی بوجا کرنے والے بھی ہیں ،عزیر علیہ السلام کی بھی بوجا ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی لوگ یو جا کرتے ہیں۔ تو اگریہ سارے دوزخ میں ہو نگے اور ہم بھی ہوں گے تو اچھی بات ہے وہ دوزخ ہمارے لیے جنت ہے۔تو شیطان نے جب سے وسوسه و الاتوالله تعالى في ال كوايس رفع فرمايا إنَّ الَّهٰ يُهُ مَسَهَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُنى '' بیتک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہے ہاری طرف سے بھلائی اُو للیوک عَنْهَا مُبْسِعَسِدُوْنَ بِيلُولُ اس سے دورر کھے جائیں گے۔'ان نیکوں کی بات نہیں ہورہی کا يَسْمَعُونَ جَسِيسَهَا " يرتوجهم كي شول شول بهي نهيل سني كي " توفر مايا جب شيطان پغیر کی قرات کی وجہ سے وسوسہ ڈالٹا ہے لوگوں کے دلوں میں فیکنسکٹے اللّٰهُ مَا یُلْقِی الشَّيْطُنُ لِي مناديتا إلله تعالى الله جزكوجودُ النَّاسِ شيطان أُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اينتِهِ پھرمضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ جیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جوخود ماریں حلال اور جواللہ تعالی مارے حرام ۔اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور کر دیا کہ جس کو ذیح کیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اور جوخود مراہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے پاک نہیں ہوا۔ باقی مارا دونوں کورب تعالیٰ نے ہے۔ اور مشرک اور جن کی انہوں نے

یوجا کی ہے وہ سب جہنم میں ہوئے اس پر شیطان نے شبدڈ الا کہ عبادت تو انبیاء کرام اور فرشتول کی بھی ہو کی ہے تو کیاوہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو الله تعالی نے اس شبہ کودور كردياكة جن كے ليے اللہ تعالی كی طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے ان كودوزخ سے دوركر دیاجائے گا۔اس طرح آیات کو حکم کردیا کہ بیمعبودان باطلہ کی بات ہورہی ہے واللّٰه عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالى علم والعَكمت والع بن لِيَجْعَلَ مَا يُلُقِي الشَّيطنُ فِتُنَةً تا كهروكان چيزكوجوشيطان والناع زمائش لِسلَّدِيْنَ ان لوگول كے ليے فيسي فُلُوبِهِمُ مَّوَضٌ جن كولول من يارى عكفرشركى وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ اورجن کے دل سخت ہیں اور شبہ کونہیں چھوڑتے اور وضاحت ہو جانے کے باوجود وہی باتیں ذہراتے ہیں کہ دیکھو جی! ایک طرف تو کہتا ہے کہتم اور تمہارے معبود دوزخ میں جائیں کے پھر ابنی و کرام اور فرشتے بھی تو معبود ہیں ان کی عبادت کی گئی ہے ان کوالگ کرتا ہے۔ خدا کا ماراحرام اینا مارا حلال کا فران شبهات کوچھوڑنے کے لیے تیاز نہیں ہیں ان کے دل سخت بين وَ إِنَّ السطَّلِمِينَ لَفِي شِفَاقِ مِبَعِيْدٍ اورنب شك ظالم ووركا ختلاف من مِتلا بين ال كاحق كيماتها فتلاف بهت دوركام ويلي عُلَمَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْعِلْمَ اور تاكه جان ليس وه لوگ جن كوملم ديا كيا ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ بِيثَك بِيقرآن حَنَّ ہے آپ کرب کی طرف سے فیٹو مِنوا به پس اس پروه ایمان لائیں فیٹ خبت له قُلُوبُهُمْ يُسَ عاجر ى كريس اس كے سائے ان كول وَإِنَّ اللَّهَ اور بِي شك اللَّه تعالى لَهَادِ اللَّذِيْنَ الْمَنْوُ آرابِهُما فَي كرتاب ان لوكول في جوايمان لاع إلى صواط مُسْتَ قِيْم سيد هراسة كي طرف عقيده بهي تيمج بوگا، نمازي بهي يرهيس كے،روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے،حلال حرام کی تمیز بھی کریں گے،اخلاق بھی اچھے ہو نگے

، یصراط متنقیم کاخلاصہ ہے۔ وَ لَا یَسْزَالُ الَّنَّذِیْنَ کَفَرُوُ الور ہمیشہ رہیں گے دہ لوگ جوکافر ہیں فیٹی مِرْیَةِ مِنْهُ شک میں اس قرآن کے بارے میں۔ قرآل کو حقیقتاً مانے والے بہت تھوڑے ہیں:

آج بھی بے شار مخلوق ہے جو قرآن یاک کونہیں مانتی اور جوز بانی طور بر مانے کا دعویٰ کرتے ہیں انصاف سے دیکھا جائے توان میں بھی ماننے والے بہت تھوڑے ہیں جو قرآن یاک کے احکام پڑمل کرنے والے ہیں۔ ایک دراثت کا مسئلہ ہی لے لو۔ کتنے لوگ ہیں جونمازیں بھی پڑھتے ہیں،روزے بھی رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں،زکا تیں دیتے ہیں میکن ور ٹا وکا حق شری نہیں و ہے ۔ اور بہت سے مسائل ہیں جن برعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا ماننا ہوا؟ تو کا فرلوگ قر آن یاک کے متعلق شک میں رہیں گے تھے۔۔۔ی تَاتِيْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يَهِال تَك كرا عُان كيال قيامت الطائك أو يَاتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْم عَقِيْم ياآئان كياس اس دن كاعذاب جونا مبارك ب- عقيم اصل میں بانجھ عورت کو کہتے ہیں جس کی اولا دنہیں ہوتی ۔اس کو بھی لوگ نامیارک سجھتے إِسِ \_ آتَخْصَرت الله فِي الله عَزَوَّ جُوا الْوَدُو دَالُولُودَ فَا نِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِينَةِ "ايسے فاندان كى عورتوں سے شادى كروجومبت كرنے واليال مول اور يج زياده جننے والیاں ہوں پس بیتک میں نخر کروں گاتمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت والے دن۔'ایک شخص آنخضرت اللے کے پاس آیا اور کہا حضرت! میں غریب آدمی ہوں بیبہ دھیلا میرے یاس کچھنہیں ہے میں ایک الیم مطلقہ عورت کے ساتھ شادی کرنا عابتا ہوں جو بانجھ ہے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایاتم اس سے گریز کرو۔ گریز کا مطلب سے ہے کہتم الیی عورت سے شادی کروجس سے تہاری اولا دہواور میں کثر ت امت پر قیامت

والے دن فخر کروں ۔ تو عقیم کے معنی بانچھ کے ہیں۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں نامیارک ۔ عذاب والے دن كافروں كے ليے كوئى بركت نہيں ہوگى المملك يَوْمَنِيذ لِللهِ ملك اس دن الله تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہمارا ملک ، ہماری حکومت ، ہماری سلطنت، ال دن اعلان موكا لِمَن المُملُكُ الْيَوْمَ " أَنْ ملك س كاب-" كهرجواب آئة كاللّه الواحد الْقَهّار [مون:١٦] "الله تعالى ك ليه جواكيلا ب دبان والأب، يَخْ يُحُمُ بَيْنَهُمُ فيصله كرع كان كدرميان عملى فيصله ولاكل كوزريعتو حق وباطل كافيمله وجكاب وبال يه فيصله موكاف الله في المنود المنود بس وه لوك جوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانہوں نِعُمْل کے ایکے فی جَنْتِ النَّعِیْم نعتول کے باغوں میں ہو نگے ،خوشی کے باغ ہو نگے لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ،ایمان اور عمل صالح \_ وَالَّذِينَ كَفَوُوا اوروه لوك جوكا فرين وَكَذَّبُوا بايْلتِنَا اورانهول نے حبیثلا یا ہماری آیتوں کو جیسے ابھی تم نے دومثالیں سنی ہیں حرام حلال کی اور معبودانِ باطلہ کے دوز خیں جانے کی ف اُولْینک لَهُم عَذَابٌ مُهینٌ پی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب بهوگارسوا كرنے والا \_الله تعالی اینے فضل وكرم سے تمام مونتین اور تمام مومنات كو تمام سلمین اورمسلمات کودوزخ کےعذاب ہے محفوظ رکھے اور بیجائے۔ (آمین)



وَالْأَنْ يَنَ هَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوۤ آوُمَاتُوْا لَكُونُ فَتَهُمُ اللَّهُ رِنْ قَاحَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَنْوُ الرَّوْقِ نُنْ @ لَنْ خِلَتُهُمْ مُنْ خَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ وَلِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمُ ذلك ومن عاقب بيشل ماعوقب به ثمر بغي عكنه ليَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ وَإِلَّكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارِ فِي الْيُلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيْرُ وَاللَّهُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَيْرُ ﴿ الَّهِ تَرَ أَنَّ اللَّهُ مُوالَّعِيلُ النَّكِيْرُ ﴿ النَّهُ النَّا اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ النَّكِيْرُ ﴿ النَّهُ النَّا لَهُ النَّا لَهُ مَا اللَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّالَةُ مُوالِّعِيلُ النَّالِمُ اللَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّالِمُ اللَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ النَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ النَّالَةُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مُوالِّعِيلُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِعُ الْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ جَبِيْرٌ ﴿ لَا مَأْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَنِيُّ الْحَيْدِلُّ ﴿ عُي

وَالَّذِيُنَ اوروه لوگ هَاجَرُوا جَهُول نَهِ جَرِت كَى فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ كَراسة مِين فُمَّ فَتِلُوآ پَهُروه فَلْ كِي كَ اَوُ مَاتُوا يام كَ لَيَوْزُقَنَّهُمُ اللهُ صَروررزق و عالن كوالله تعالى دِزْقا خَسَنًا الْحِمارزق وَإِنَّ اللهُ اور بِ اللهُ صَرورزق و عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ اله

جانے والا حَلِيْمٌ تَحْمَل والا ب ذلك بيايين موكا وَ مَنْ عَاقَبَ اورجس ن بدله ليا بعشل مَا عُوقِبَ به مثل اس عجواس كوتكليف دى كئ شُمَّ بُغِي عَلَيْهِ بِعِراس يرزيادتي كَاكُنُ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ البنة ضرور مددكر عالى كالله تعالى إنَّ اللَّهَ بيتك الله تعالى لَعَفُوًّ بهت معاف كرف والاب غَفُورٌ بَحْتُ والاے ذلک بیر باز الله اس کے کہاللہ قالی یُولِجُ الَّیلَ واخل کرتا ہے رات كوفي النَّهَارِ ون من وَ يُسولِ عُ النَّهَارَ اورداخل كرتا بون كوفي الَّيْلِ رات مِن وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ مِنَصِيرٌ اور ي شك الله تعالى بي سنفوالا و يصفوالات ذلك بير بأنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہے وَإَنَّ مَايَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ اور بِحَثُك وہ جن كويد يكارتے بين الله تعالى ت ينج ينج هُوَ الْبَاطِلُ وه باطل بين بيكار بين وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ بِي بلندشان والاع، برائه الله تو كيانبيس ويكها آب ن أنَّ اللَّهُ بينك الله تعالى ف أنَّوَلَ مِنَ السَّمَاءِ اتاراج آسان ب مَآءً بِإِنَّى فَتُصْبِحُ الْآرُضُ لِي الوَّكُن رَبِّن مُخْضَوَّةً سرسِر إِنَّ اللَّهَ بِيثِك الله تعالى لَطِينت باريك بين ب خبير خبردار ب لَهُ اس كے ليے ب ما فِی السَّمُواتِ جُورِ کھا آسانوں میں ہے وَمَا فِی الْارْضِ اور جور کھاز مین میں م وَإِنَّ اللَّهَ اور بِيتُك الله تعالى لَهُوَ الْغَنِي الْحَمِيدُ الديدوي بي برواء تعريفون والا\_

### مومنوں کے بعض نیک اعمال کا ذکر:

پچھےرکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جوایمان لائے اور عمل الجھے کیے وہ نعتوں اور خوش کے باغوں میں ہونگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بعض نیک کام ذکر کیے ہیں اور ہیں وہ مشکل فرمایا وَ الَّذِیْنَ هَاجَرُو ا فِی سَبِیلِ اللّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم تو صرف ہجرت کا لفظ ہول سکتے ہیں عملاً ہجرت کریں تو پتا چلے کہ مکانات ، دکا نیں ، زمینیں ، مانات ، اپنی بودوباش کی سب چیزیں چھوڑ کر نکلنا کیسا ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور باغات ، اپنی بودوباش کی سب چیزیں چھوڑ کر نکلنا کیسا ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پاکھیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہوامشکل مسئلہ ہے۔

#### الله تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ وعدہ:

وہ لوگ جنہوں نے بجرت کی اللہ تعالی کی رضا کے لیے فیسٹہ فیسلو آپھر آل کر دیا اور بعض دیے گئے بشہید کیے گئے ۔ بعض مہاجرین کو ظالموں نے راستے ہی میں شہید کردیا اور بعض کو بعد میں شہادت نصیب ہوئی اَوْ مَاتُدوُ ایا مر گئے طبعی موت اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے لَیکو زُق نَّھ ہُ اللّٰهُ دِ زُقًا حَسَنًا ضرور رزق دے گا اللہ تعالیٰ اچھارزق مرنے کے بعد قبر میں خوراک اور رزق ماتا ہے جوان کی شان اور برزخ قبر کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے اَلْقَبُورُ رَوْضَةً مِنُ رِیاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُرةٌ مِنُ مِن طَوِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُرةٌ مِن عِلَى الْجَفَر اللَّهُ مِن الْمُرا تی ہے یہ یا توجنت کے باغوں میں باغ بن جفو النِّیرَان ''یہ جوقبر گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا سے بنا کر جاتی ہے یا جہم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا سے بنا کر جاتی ہے دوباں تو مردہ فتظر ہوتا ہے جانا ہے وہاں تجھ بھی نہیں ہوسکے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ وہاں تو مردہ فتظر ہوتا ہے

کہ میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہودہاں کوئی بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ضروران کورز ق دے گاورایبارز ق کہ آج کی کے خیال میں بھی نہیں آسکتا وَإِنَّ السلْسَهُ لَهُ وَ حَیْسُرُ اللہ وَ  اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ الل

# ہم نے نہ موت کو مجھا ہے نہ قبر حشر کو:

حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم نے موت کو سمجھا ہے نہ قبر کو نہ جنت کو نہ دور خ کو نہ میدان محشر کو۔ جب تک آ دی حقیقت تک نہ پہنچ تو پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آ دی سارا دن ور د کرتار ہے کہ کھانا بھوک کو ختم کرتا ہے اور کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوگا کہ خانا بھوک کو ختم کرتا ہے اور کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوگا کھانے ہے ، پیاس بچھ گی پانی پینے سے ہفظوں سے بیاس نہیں بچھ گی کہ پانی بیاس بچھا تا ہے ۔ پیاس بچھا تا ہے ۔ کہ بانی بیاس بھا تا ہے ۔ کہ بات یہ ہم سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی کی صفات پر ہمارا سے ایمان ہے ۔ قرآن پاک کوزبانی طور پر مانے ہیں مگر اس کے نہاں تہیں ہیں قبر کے معاملات کا احساس نہیں ہے ، قیامت احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں قبر کے معاملات کا احساس نہیں ہے ، قیامت

ذخيرة الجنان

اور حشر صرف سنے سنانے کی صد تک ہاں کی سلین کا ہمیں احساس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تیاری ہے۔ ہماری ساری تگ ووو و نیا کے لیے ہے۔ ویکھو کتنی سروی ہے گرجن لوگوں نے ڈیوٹی پرجانا ہے وہ اپ وقت پرڈیوٹی پرجن نیختا ہیں اور جب نماز کی باری آتی ہے مند رضائی ہے باہر تکا لئے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پختہ نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ' جڑک مند رضائی ہے باہر تکا لئے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پختہ نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح کی نیت ہوگی پھل بھی اس طرح کا ملے گا۔ رب تعالی ایسے قور حمت ہے نہیں نوازے گا پچھ کرو گئو نوازے گا ور نہ بڑی مشکل بات ہے۔ و اِنَّ اللّٰهَ اور بیشک الله تعالیٰ لَعَلَیٰہٌ حَلِیْہٌ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ عَلَیٰہٌ مَعَلَیٰہٌ مَعْلَیٰہٌ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰہٌ مَعْلَیٰہٌ عَلَیْہٌ وَ اللّٰہِ عَلَیٰہٌ مَعْلَیٰہٌ عَلَیْہٌ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ 
بدله لينے كى كيفيت:

اب مسئلہ بھے لو۔ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی پر زیادتی کی قولاً کہ اس کو گالی گلوچ کیا بُری باتیں کہیں یاعملاً زیادتی کی کہ اس کو مارا بیٹا۔ توبیہ جومظلوم ہے اس کو اختیار ہے جا ہے قو معاف کردے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کردے گا۔ معاف کردیا تو

معاملہ طول نہیں بکڑے گا گروہ ظالم کچھٹریف ہے تو ضرور نادم ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی گراس نے معاف کر دیا۔اوراگر بدلہ لینا جا ہے تو لے سکتا ہے گرا تنا کہ جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔مثلا اگر کسی نے ایک گالی نکالی ہوتو ایک گالی نکال سكتاب بلكه بهترتوبيب كه كالى نه نكالے اور يول كے تونے جو مجھے كہاہے وہ تم خود ہو۔ زبان کے پلید ہونے سے جھوٹ اور غیبت سے نے جائے گا۔ گالی گلوج سے آج ہماری زبائیں پلید ہیں جس کی وجہ ہے ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔قرآن یاک پڑھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال برے ہیں نیکی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حدیث یاک اللهُ مَن لَّهُ يَدَعُ قَولَ الزُّوروالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمُسَوَابَهُ " جس آ دمی نے جھوٹ نہ چھوڑ ااور جھوٹا مل نہ چھوڑ االلہ تعالیٰ کواس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ' یعنی اس کے روزوں کی اللہ تعالی کوکوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا سارا کاروبار ہی جھوٹ فریب پر بنی ہے۔ خدا پناہ! آج ہم اخلاقی لحاظ ہے حیوانوں ہے بھی گر چکے ہیں۔ جب انسان ،انسان ہوتا تھا آ دمی ہوتا تھا تو اس کابر ابلندمقام تھا۔ آج انسانیت ہم ہے شرماتی ہے۔ تو خیرمظلوم اگر درگز رکرے تو بہتر ہادراگر بدلہ لینا جائے تو لے سکتا ہے گرا تنا لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔اگر ظالم نے ایک مکامارا ہے تو بیر دوہیں مارسکتا اگر ایک گالی دی ہے تو دوہیں دے سکتا گراس کی پابندی کون کرے گا؟ انسان کو جب غصر آتا ہے تو اس کا توازن برقر ارتبیں رہتا ایسے موقع برانسان کی انسانیت کوخطرہ ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے م ظفرآ دمی اس کونہ جانبے گا ہودہ کیسا ہی صاحب فیم وذکار جے عیش میں یا دِخداندری جے طیش میں خوف خداندر ہا۔

اس کیے مسئلہ رہے کہ غصے میں کوئی جج اور قاضی فیصلہ نہ کرے۔ اگر کیا تو وہ فیصلہ شرعاً نافذ ·نہیں ہوگا۔غصے میں بندے کا د ماغی توازن قائم نہیں رہتا بچھ کا بچھ کر جائے گا۔صرف حضرت محمد رسول الله بھیکی ذات اور آپ بھی ہے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ مشنی ہیں کہ پیغیبر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کرے تو وہ حق ہوتا ہے ۔ فر مایا جس نے انتقام لیاا تنا جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی شُمّ بُغِی عَلَیْهِ پھراس پرزیادتی کی گئی کہ ظالم نے کہا تو میرے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور مجھ سے بدلہ لیا ہے پھراس کے ساتھ زیادتی کی تو لَيَنُهُ صَوَنَّهُ اللَّهُ البية ضرور مددكر على الله تعالى اس كى بيه الله تعالى كاوعده ہالله تعالى مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔آنخضرت ﷺ نے جب حضرت معاذﷺ کو بمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجاتو بہت می ہدایات دیں۔ان میں ایک ہدایت ریجمی فر مائی کہ اِتَّــــق دَعُووَةَ الْمَظُلُومُ "ا معادمظلوم كى بددعات بجِنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ جے جَابٌ کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہے۔' مظلوم کی بدوعاعرش البی کے کنگر وکو جاہلاتی ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی ضروراس کی مدد کرنے گا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ بِيتَك اللَّه تعالَى معاف كرنے والا بَخْشُنے والا بِحَشْنے والا بِح ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو درگز رکرو۔ ذلیرک میرب تعالى بخشف والا بي كيونكه وه قادر ب\_اس كى قدرت كى پهلى دليل بانَ الله يُولِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيسى النهاد بيتك الله تعالى واخل كرتا برات كودن ميس كرمى كيموسم ميس دان لميهو تے ہیں کہ اللہ تعالی رات کے اجزاء دن میں داخل کردیتے ہیں و یسو لِ بے النَّهَارَ فِی النيك اورداخل كرتاب دن كورات ميس مرديول ميس راتيس لمي موتى ميس الله تعالى دن کے اجزاءرات میں داخل کر دیتے ہیں۔تو اللہ تعالی کی قدرت رات دن میں دیکھے سکتے ہو،

موسموں کے بدلنے میں و کھ سکتے ہو و اَنَّ اللَّهَ مَسِمِیعٌ بِبَصِیرٌ اور بِشک الله تعالیٰ سننے وال و اُت وال و اُت وال و اُت منظم و الله و کھنے والا ہے۔ الله تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ ہیں ہے قریب دور سے سننے والی و اُت صرف الله تعالیٰ کی ہے۔

صحابه کرام کا دب واحر ام:

جب بيآيت كريمة نازل موكى لا تسرُ فَسعُوْ آ أَصُوالَ كُم فَوُق صَوْتِ النَّبيّ [الحجرات:٢] "اسايمان والونه بلندكرواين آوازون كونبي كي آوازير ـ "اگراييا كرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہوجائیں کے اور تمہیں خربھی نہیں ہوگی۔حضرت عمر دیا ہات اتنی آہتہ کرتے تھے کہ آنخضرت ﷺ سنہیں سکتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ الله فرماتے اے عمر! میں نے نہیں سناتم نے کیا کہا ہے؟ دیکھو! حضرت عمر اللہ مجلس میں بولتے ہیں اور آپ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا اور آج یہ برعتی دعویٰ کرتے میں کہ جاری بہاں کی بات آپ اللہ وہاں سنتے ہیں روضہ مبارک میں۔ پھر دیکھو! قرآن كريم كاتكم ہے كرآب الله كاموجودگى من باواز بلندبات كرنے سےسب اعمال اكارت ہوجا کیں گے اور بہلوگ آنخضرت ﷺ کوحاضر و ناظر بھی سمجھتے ہیں اور چینتے چلاتے ہیں۔ بھی! جبتم حاضر ناظر سجھتے ہوتو چلاتے کیوں ہو؟ توسمیع وبصیرصرف رب تعالی ہے۔ ذلك بان الله مو الحق باس ليكرب شك الله تعالى عى ووق عوى سياب وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوربِ شك وه جن كويد يكارت بي الله تعالى سے نيے نيے مُوَ الْبَاطِلُ وہ بِيار ہيں۔وہ جا ہے ني ہول،ولي ہول خدائي اختيارات كسى كے ياس نہيں ہیں۔خودآنخضرت ﷺ سے اللہ تعالی نے قرآن یاک کے اندراعلان کروایا کا اَمْسلِک لَكُمُ صَلَوا وَ لَا رَهَدُه [سورة جن] "اعامتوس لوامل تهاري نفع نقصال كامالك

نہیں ہوں۔ 'اور سورۃ الاعراف میں ہے لا اُمُلِکُ لِنَفُسِیْ نَفُعًا وَ لا ضَرَّا ' دنہیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں قد دنیا میں کون مائی کالال ہے کہاس کے پاس خدائی اختیارات ہوں؟ بالکل نہیں! وَ اَنَّ اللّٰهُ هُو اللّٰعَلِيُّ الْکَائِیْنُ اور بیشک اللّٰد نعالیٰ کی ذات ہی بری بلنداور بڑی ہے۔اس کی ذات ہی بوی بلنداور بڑی ہے۔اس کی ذات ہی بوی بلنداور بڑانہیں ہے۔

# الله تعالیٰ کی قدرت کی دلیل:

الله تعالی کی قدرت کی اوردلیل آکم تو اے خاطب آپ نے بیس ویکھا آن الله آنوز کی مِسن الله مَسمّاءِ مَآءً بیش الله تعالی نے اتارائی آسان سے پانی ، بارش وہ نازل کرتا ہے فَسُصِبُ الاَرُضُ مُسُخْصَرَةً پس ہوگئ زین سر سبز۔ وہ ہواؤں کو تھم دیتا ہے وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں پھراپی قدرت سے رطوبت بھر کر بارش برسا تا ہے۔ بارش کی قدر بارانی علاقوں سے پوچھو بارش نہ ہوتو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ نہری علاقوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بارشیں نہ ہول تو زینی پانی سطح زین سے نیچے چلاجا تا ہے نیوب ویل بھی پورا پانی نہیں دیتے اور بارشوں کو ہمارے اعمال روکتے ہیں۔ یو کہتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہیں اور بینی سوچتے کہ ہم کیا کررہے ہیں؟ یقین جانو! ہمارے اعمال کا ان چیز ول کے ماتھ گراتعلق ہے۔ مہنگائی کے ساتھ ، صنعت کی تا بھی کیساتھ ، بدائی اور افر اتفری کے ساتھ۔ صنعت کی تا بھی کیساتھ ، بدائی اور افر اتفری کے ساتھ۔

## حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ نزول میں برکات:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو نگے دین نافذ ہوگا، دین کی برکات ہے ایک ایک انارا تنابر اہوگا کہ اس کے آدھے خول کے بیجے دس آدمی بیٹھ

13%

سكيں گے۔ايك بكرى كے دودھ سے كئی خاندانوں كى كفالت ہوگی۔ايك گائے اتنادودھ دے گی کہ سارا گاؤں سیر ہوجائے گا۔ آج میہ برکات نہیں کیونکہ ہمارے اعمال خراب ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِي النَّاسِ [روم: ١٣] ( كَيْمِلُ كَيا ہے فساد خطکی اور تری میں اس وجہ سے جوانسانوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ' إِنَّ الْسَلْمَة لَطِيُفٌ خَبِيْرٌ بَيْكُ الله تعالى باريك بين بخردارب لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي اللارض ای کا ہے جو کھے ہے آسانوں میں اور جو کھے ہے زمین میں۔ای کا تصرف ہے اسی کی ملک ہے دوسرا نہ کوئی خالق نہ کوئی مالک نہ متصرف ،صرف رب العالمین سب مجھ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ اور يِشك الله تعالى يروا ہے مارى عبادتوں كا وہ محتاج نہیں ہے یہ ہمارے ہی کام آئیں گی ہتحریفوں والا ہے۔ وہی قابل تعریف ہے اگر تم رب نعالیٰ کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کا ذرہ ذرہ اور یانی کا ایک ایک قطرہ ، شجر وججر سباس کی تعریف کرتے ہیں اس کی تیج پڑھتے ہیں وَإِنْ مِنْ شَنْ مِنْ عِ إِلَّا يُسَبِّحُ بحمده وللكِنُ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ [ بن اسرائيل : ١٣٨] " اوركوكي چيز الينبيس ہے جواس کی تعریف کے ساتھ اس کی شبیج نہ کرتی ہولیکن تم اس کی تبییج کو ہجھ نہیں سکتے۔'



## اَلَمْ يَكُلُمُ مِنْ اللَّهُ سَعَرَكُ كُمْ مِنَا

اَ لَمْ تَوَ كَيَا آپِ فَهِي الْاَدُ صِ جَوَدَ مِن مِن اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لِ اللهُ ا

بجروة تهيس مارك النه يُخيينكم بجروة تهيس زعره كركا إنَّ الإنسانَ لَكَفُورٌ بِثُك انبان البتناشكراج لِكُلّ أُمَّةٍ برامت ك لي جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِنَاكُ بِم نِ قَرْبِانِي هُمْ نَسَاسِكُونُهُ وه ال كوكر في والع بين فَلاَ يُنَازِعُنَكَ لِي بِرَكْنَ فِي الْكُرِي وه آب سے فِي الْاَمُو معاملين وَادُعُ إِلْي رَبِّكَ اورآب دعوت وين اين رب كي طرف إنَّكَ لَعَلْي المسدى باشك آب البته مدايت يربي المستقيم جوسيدهى بوان جَادَلُوكَ اوراكروه جَمَّرُ اكري آپ نے فَقُلِ لَوْ آپ كهدي اللهُ أَعْلَمُ الله تعالى خوب جانتا به ماان كاروائيون كو تسعْمَلُونَ جوتم كرتے مو اللَّه يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ الله تعالى فيصله كرے كاتبهارنے درميان يَوْمَ الْقِيلَةِ قيامت والدون فِيسَمَا ان چيرون مِن مُحنتُهُم فِيسِهِ تَعْتَلِفُونَ جن چيرول مِن مُ اختلاف كرتے مو أكم تعلم كيا آپنيس جانے أن الله بيك الله تعالى يَعْلَمُ جانات مَا فِي السَّمَآءِ جو كُوآسان مِن ب وَالْأَرْض اورجو كُو ز مین میں ہے اِن ذالک فسی کتاب بیشک بیسب اکھا ہوا ہے کتاب میں اِنّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ بينك بيبات الله تعالى يرآسان إ\_

الله تعالى مرد يكف والي قدرت ديكف كى دعوت دية بن

تمہارے منا فی الارُض ان چیزوں کوجوز مین میں ہیں۔حیوان تمہارے تالع ،درخت تمہارے تابع ، نہریں تمہارے تابع ۔ مثلاً گھوڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے گررب نے تمہارے تابع کیا ہے جیسے جا ہو دوڑاؤ اور جدھر جا ہو پھیرو۔لیکن تم رب تعالیٰ کے تابع نہیں ہوئے۔ای لیے آ گے فر مایا انسان بردا ناشکرا ہے۔اے انسان! تجھے سوچنا جاہیے کہ بڑے بڑے قد آوراور طاقتور جانوراللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کیے ہیں جہاں جا ہو لے جاؤ ، یا ندھو ، کھول دو ، ذرمح کر دو ، وہ انکار نہیں کرتے حالا نکہتم ان کے خالق نہیں ہواور ندان کی خوراک کے خالق ہو۔ نہ جاراتم نے پیدا کیا ہے اور نہ یا فی تم نے پیدا كيا ہے، نہ ہوائم نے پيداكى ہے صرف مجازى طور برتم ان كے مالك ہووہ تمہارى بات مانتے ہیں اے انسان! تو سوچ تھے رب تعالیٰ نے بیدا کیا ہے اور تیری ساری ضروریات الله تعالیٰ نے پیدا کی ہیں مگرتم رب تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ گائے بھینس ایک دو دن دودھند ہے تو تم لائھی لے کراس کے پیچھے پر جاتے ہوا ورخودتم دن رات رب تعالیٰ کی تا فرمانی میں گزارتے ہو۔ نمازیں نہیں پڑھتے ،روزے نہیں رکھتے ،رب تعالی کی اکھی کا بھی بتا ہے کہ کتنی سخت ہے۔رب تعالی کی گرفت سے بچواور جانوروں سے سبق حاصل كرو\_انسان الرسوية ومعمولي بالول يعيمي نتجها خذكرسكتا باورنه مجمينا جابيتواس كاكوئى علاج نہيں ہے اور نہ ہى ضد كا دنيا ميں كوئى علاج ہے۔ تو فر مايا اے مخاطب! آب و مکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالٰی نے تنہارے کام میں لگا دیا ہے جو پچھے زمین میں ہے وَالْفُلُكَ اور كشتيال بهي تمهارے تابع كى بين تنجوى فيي الْبَحُو جوچلتى بين سمندرين بامره رب تعالی کے مسم کے ساتھ۔اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں ہوا کے رخ کے مطابق چلتی تھیں اب ترقی ہوگئی ہے بوے بوے بوے بحری جہاز تیار ہو گئے ہیں جو إدهر کا

سامان اُدھر اور اُدھر کا سامان اِدھر لے آتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے خشکی کی چزیں بھی تْهِارَ الْعَ كَيْ إِلَى اور سمندرى بَهِي وَيُمُسِكُ السَّمَآءَ أَنُ تَقَعَ عَلَى الْأَرُض اور اس نے روکا ہے آسان کواس سے کہ گریڑے زمین پر۔ آسان کے نیچے نہ دیوار ہے نہ ستون ہے۔ اتنابر ااور وسیع آسان اس قادر مطلق کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ آسان تو آسان ہےاگرایک ستارہ گریڑے تو دنیا تباہ ہوجائے۔ پچھلے دنوں وہمی تشم کے سائنسدانوں نے بیہ شوشہ چھوڑا تھا کہ سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک ستارہ زمین برگرے گا۔اس سے لوگوں كے ہوش وحواس خطا ہو گئے، بے جاروں كے يا خانے خشك ہو گئے كہ ہمارا كيا ہے گا؟ تو الله تعالى نے آسان كوروكا مواہوز مين يركرنے سے إلا باذنب مرالله تعالى كے حكم كے ساتھ کرے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وفت نہ آسان رہے گا اور نہ بلندیہاڑ رہیں ے ، نہ کوئی ٹیلا رہے گا سب نشیب وفرازختم ہوجا ئیں گے۔ زبین ایسی ہموار ہوجائے گی كها گرمغرب يه انثرالو هكايا جائے تومشرق تك اس كوكوئي رو كنے دالى چيز نه ہوگى \_فرمايا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَمْ ءُوفَ رَّحِيمٌ بِيتُك اللَّه تعالَى لوكون كي ما ته البنة شفقت كرني والامهريان ہے۔اس كى مهريانى ہے كمنافر مانى كے باوجوداس فيصحت دى ہے،اولا ددى ہے، مال دیا ہے۔ دنیاوی تر قیال بھی دی ہیں ، گری سردی کے لواز مات بھی دیے ہیں و مُوَ الَّذِي اوروه وه ذات ہے أَحُيّاكُمُ جس في مهين زنده كيا۔ جب مال كے پيك ميں یج کا ڈھانچا تیار ہوجا تا ہے بشکل وصورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو تھم دیتے ہیں کہ اس کے بدن میں روح چھونک دو۔ مال کی ایک رگ ناف کیساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس کے ذریعے اس کوخوراک ملتی ہے اس کے بعد یا نچ ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے بدر بتعالیٰ کی قدرت ہے ورندسانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ثُم اُ بُحِیْتُ کُمُ

پھر وہ تہمیں مارے گالبذاموت کو ہروفت یا در کھو۔

موت کوکٹر ت سے یا دکرواور مراقبے کابیان:

حدیث یاک بیس آتا ہے اَ کینووا ذِکو هاذِم اللّذاتِ "موت کوہروقت پیش نظر رکھو۔'' بلکہ بعض بزرگان دین کے بیعت کے جوسلسلے ہیں ان میں ایک مراقبہ موت کا بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کراپنی موت کے متعلق سویے ( کہ میری روح قبض كرنے كے ليے جنتی فرضتے آئیں گے یا جہنمی ، قبر میں منکر تكير آئیں گے يامبشر بشير ،حشر والے دن نامہ اعمال دائم ہے ہاتھ میں دیا جائے گایا بائمیں ہاتھ میں نواز بلوچ ) اور پینقشہ سامنے لائے اورتصور کرے کہ میرے مرنے کا وفت ہے عزیز رشتہ دار کھڑے ہیں ، ڈاکٹر عيم كورے ہيں اورسب بے بس نظر آ رہے ہيں۔ فرشتے نے آ كرميرى جان نكال كى اور میں بےبس پڑا ہوں مجھے عسل دیا جار ہاہے گفن پہنایا جار ہاہے، حیار یائی اٹھا کر قبرستان لے جایا جارہا ہے بھر جنازے کے بعد مجھے دہن کر دیا جائے گا بھر میں ہوں گا اور میرے اعمال ہو تکتے۔ پھرمیرے ساتھ میرے اعمال کے مطابق برتاؤ ہوگا نہ میرے یاس ماں ہو کی نه باپ ، نه بهن بهائی ،عزیز رشته دار۔اگرآ دمی روزانه بیمرا تبه کرے تواعمال سیح موسکتے میں ۔ تو فر مایا پھر وہ مہیں مارے گا فہ یم یک پیٹے کم پھر وہمہیں زندہ کرے گا تیامت والے ون ـ رب تعالى كالعتيس توبي شاريس مر إنَّ الإنسانَ لُكَفُورٌ ب شك اسال البيت ناشكراب سورة سباآيت نمبر ١٣ مين به وَ قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشُّكُورُ " اوربهت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے۔'' نافر مان ناشکرے بہت ہیں۔ حضور على نے غیر اللہ کے نام پر ذرئے کیے جانور کا گوشت جیس کھایا: سلے قربانی کا مسئلہ گزراہے۔اور قربانی کے تین دن ہیں دس، گیارہ، بارہ۔مشرک

غیراللہ کے نام برقربانی کرتے تھے لات کے نام کی ،بھی منات اور بھی عزیٰ کے نام کی۔ ایک دفعہ انہوں نے عزیٰ کے نام پر ذرج کیا گوشت محلے میں تقتیم کیا استخضرت اللہ کو بھی گوشت دیا۔آپ ﷺ فے قرمایا یہ کیما گوشت ہے؟ کہنے لگے ہم نے عزیٰ کے نام برذن کیا ہے۔ فرمایا اٹھالو میں نہیں کھاؤں گا۔ بہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ﷺ کے اظہار نبوت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کولوگ جب غیر اللہ کے چڑھاوے کا گوشت دیتے تھے تو فرماتے اس کواٹھا کرلے جاؤیس حرام کھانے کے لیے تیارنہیں ہوں اور جب کوئی غیراللہ کے ج صاوے کے لیے بکرا بکری لے جاتے ہوتے تو ان سے یو جھتے بتلاؤ اس بکری کوکس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فر ماتے اس کے چلنے پھرنے کے لیے زمین کس نے پیدافر مائی ؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے۔ پھر فر ماتے ہیں اس کے لیے جارااور یانی کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ پھرفر ماتے سائس لینے کے لیے ہوائس نے پیدا فرمائی ؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے ۔ پھر فرماتے او کا لموا بیسب مجمد پیدا کرنے والا اللہ تعالی اور چڑ صاواچڑ صاتے ہوغیر اللہ کا تمہیں شرم نہیں آتی ۔تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِٹھل اُمَّة برامت کے کیے جَعَلْنَا مَنْسَكُا بنائی ہم فِقربانی -البت پہلی امتوں اور ہماری قربانی میں فرق ہے۔قربانی کے مسائل چوہتے یارے میں ذکر ہو سے ہیں ۔ دہ لوگ قربانی کر کے میدان میں رکھ دیتے تھے آسان سے آگ آئی تھی اور اس کوجلا دیتی تھی ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہارے لیے تکم ہے کھٹوا وَادَّنْجِوُوا '' کھاؤاور ذخره كرك ركور" توفر مايا برامت كے ليقرباني بنائي بم نے ملم ناسِكُوهُ وهاس كو رنے والے بیں فلا یُنازِعُنگ فِی الْامُو پی ہرگزنہ چھڑا کری آپ سے اس

قربانی کے معاملہ میں۔اس معاملہ میں تمہارے ساتھ جھکڑنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔

شرک سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے:

وَادُعُ إِلْ يَ رَبِّكُ اوراً پِ دَعُوت دیں این رب کی طرف بی آب کوخطاب کر کے ساری امت کورب تعالی نے سمجھایا ہے کہ رب تعالی کی توحید کی دعوت دو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دعوت الی اللہ اور شرک سے روکنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۱۰ میں ہے گئٹ مُ خَیسُو اُمَّة اُخُو جَٹْ لِلنَّاسِ تَامُوُ وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُسْتُ مُ خَیسُو اُمَّة اُخُو جَٹْ لِلنَّاسِ تَامُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُسْتُ مُ خَیسُو اُمَّة اُخُو جَٹْ لِلنَّاسِ تَامُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الله مُنْکُو بُن مِنْ مَمَ مَمَام امتوں میں سے بہتر امت ہو ظاہر کے گئے ہولوگوں کے فائدے کے اللہ مُنگو بینچاتے ہو، نیکی کا تھم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔'' لیے ،لوگوں کوکیا فائدہ پہنچاتے ہو، نیکی کا تھم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔''

ہرمسلمان مرد تورت کافریضہ ہامر بالمعروف نہی عن المنکر ۔ اپنے گھر کافراد کو اس کی دعوت دیں، بچوں، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کو سمجھا کیں اور آج کے دور میں تو انتہائی ضروری ہے۔ میں عورتوں سے گزارش کردں گا کہ جوناخن پالش والی عورتیں ملیں ان کونری کے ساتھ سمجھا دُکہ اس ہے دضونییں ، شل نہیں ہوتا۔ ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو ان کونری کے ساتھ سمجھا دُکہ اس ہو دضونییں ، شل نہیں ہوتا۔ ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو ان ورنہ نہ دفور ناکہ میں او کی چیز نہیں ہوگی۔ جس سے دضو شل نہیں ہوتا لہذا ان کو کٹواؤ۔ ورنہ نہ دفور نظسل ، نہ نماز ، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جن عورتوں نے ناک میں کو کے ڈالے ہو کے بیں ان کو سمجھا دُکہ کو کا اتار کر پانی ناک کے سوراخ میں نہ پہنچایا تو وضونہیں ہوگا ، نماز میں ضائع نہ ہوں جہالت کا دور دورہ ہے۔ نہیں ہوگی۔ یہ مسئے قینے میں جنگ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھی نے وَانَ فَرِمَا یَا اِنْکَ لَمَ عَلٰی هُلُہ دُنَ اوراً کروہ آپ کے ساتھ جھگڑ اکریں فَقُلُ تُو آپ کہددیں اللّٰلَهُ اَعَلَمُ بِمَا تَعُملُونَ کَ اللّٰدَ تَعَالٰی خُوب جانتا ہے اس کاروائی کو جوتم کرتے ہو میں نے جھگڑ انہیں کرنا میرا تَعُملُونَ کَ اللّٰہ اَعْلَمُ بِمَا

کام صرف دعوت دینا ہے اَللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمُ اللّٰهُ فِیما کُرے گاتہارے درمیان

یَوْمُ الْقِیلَمَةِ قیامت والے دن فِیْ مَا کُنتُمُ فِیْهِ تَخْتَلِفُونَ ان چیزوں میں جن میں تم

اختلاف کرتے ہو۔الله تعالی عملی طور پر فیصلہ کرے گا۔ آج دنیا میں کتی چیزیں الی بیں کہ

ان کی حقیقت عدالتیں بھی واضح نہیں کر سکیں اندر پچھ ہوئے ہیں ، کی جھوٹے ہے ہوئے بیں اور
چھے ہوئے ہیں ، کی لوگوں کے حق دبے ہوئے ہیں ، کی جھوٹے سے جہ ہوئے ہیں اور

چوں کو جھوٹا بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں دھوکا ہے فراڈ ہے لیکن قیامت والے دن احتم الحکمین

کی عدالت میں دود ھا دود ھا دود ھا در پائی کا پائی ہوجائے گا کی شے میں مغالط نہیں رہے گا۔

الله تعالی ان کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کریں گے۔ آئے مُتغلمُ اے مخاطب کیا آپ والی خواجہ کی ایک ہوئے والا رُخون بین اللہ تعالی جانے ہیں

جو پچھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس پر کوئی چیز شخفی نہیں ہے دہ تہارے طاہر د باطن کو ،اعمال احوال اورخواہشات کو جانتا ہے۔

جوآ دی اس نکتے کو بجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے تفی نہیں ہے تو وہ بہت ی برائیوں سے نی جاتا ہے اور جوانسان غافل ہے وہ انسان انسان نہیں بھیڑیا بنا ہوا ہے۔

اس کوانسان کہنا گناہ ہے مرف شکل انسانوں والی ہے۔ کوئی دیا نتدار آ دی اخبار نہیں پڑھ سکتا ۔ کوئی صفح لی ناحق ، ڈیتی ، اغواء ، ظلم ، زیادتی سے خالی نہیں ہے۔ غنڈ اگر دی ہے دھا عملی ہے ۔ وہ رب کریم ہے جس نے ابھی تک ان کو چھوڑا ہوا ہے ورنہ لوگ و نیا میں رہے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ نتا الی کے علم میں ہے اِنَّ ذلِکَ فِنی کِتنْ بِ بیشک رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ نتا الی کے علم میں ہے اِنَّ ذلِکَ فِنی کِتنْ بِ بیشک رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ نتا الی کے علم میں ہے اِنَّ ذلِکَ فِنی کِتنْ بِ بیشک سے کے مواج کو ظیس درج ہے۔ ابتدائے افرینش سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک جو کے ہوا ، ہور ہا ہاور ہوگا سب کی کھوٹ میں درج ہے ۔ ابتدائے فیل درج ہے ان ذلِک عَسلی اللّٰ فِ

یَسِیُہ۔۔۔ وَ بِشک یہ بات یعن لوح محفوظ میں سب پچھ درج کرنا اللہ تعالیٰ پرآسان ہے۔ ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔



#### ويغبث وك

مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَهُ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللّهُ الْمُنْكُرُّ يَكُادُونَ اللّهُ النّهُ النّهُ الْمُنْكُرُّ يَكُادُونَ مَنْ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَعُبُدُونَ اوريهُوكَ عَادت كرتے بيں مِنُ دُونِ اللهِ الله تعالى سے يُجِينِي مَا اس محلوق كى لَمُ يُنزِّلُ بِه كَنْ بِس اتارى الله تعالى نے اس كے متعلق مسلطنا كوئى دليل وَمَا اوراس محلوق كى لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ نَيْس بهان كواس بارے ميں بجي علم وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ نَصِيْرِ اور نيس مے ظالموں كاكوئى مددگار وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النَّنَا اور جب برحى جاتى بيں ان كسامت مارى آيتيں بَيْنَاتٍ صاف صاف تعوف آپ بجائے بيں فِي وُجُوهِ الَّذِيْنَ ان

الوگول کے چہروں میں کفوروا جو کافریں الْمُنگرَ برائی یَکادُونَ قریب موت بي يَسْطُونَ مَلْهُ رِدِي بِالَّذِيْنَ اللَّوكُولِ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ ايْلِينَا جو پڑھتے ہیںان کے سامنے ہماری آیتیں قُلْ آپ کہہ دیں اَ فَأُ نَبُنُكُمُ كياليس مين ثم كوبتاؤل بشَرّ مِّنُ ذَلِكُمُ السيري بِيرِ اَلنَّارُ ووزحْ كَي آك وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ وعده كيا باس كاالله تعالى في ان لوكون سے كَفَرُو اجوكافر إلى وَبِنُسَ الْمَصِيرُ اور بُرامُ كَانَا عِينَا يُهَا النَّاسُ الْكُوكُو ضُربَ مَثَلَّ بيان كُنَّ اللَّهِ مِثَالَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ يسسنواس كوكان لكاكر إنَّ الَّذِيْنَ بِ شك وه تَدْعُونَ مِنْ دُون اللهِ جن كوتم يكارت بوالله تعالى سے نيچے نيچ لَنْ يَّخُلُقُوا ذُبَابًا بِرَرْبَهِين بِيداكر سَكَةِ الكَهميمِي وَّلُواجْتَمَعُوا لَهُ اوراكر چِه سب اکشے ہوجا تیں اس کے لیے وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ اللَّابَابُ اورا كرچين لے ان ے کھی شین اکوئی چیز لا یستنق فوه منه تونہیں چھڑا سکتے اس کواس سے ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ كُرُور بِطلب كرنے والا اور وہ بھی جن سے طلب کیاجاتا ہے مساقدروا اللّه نہیں قدری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حَقّ قَدُرِهِ جِيهَا كَوْنَ جِربِ تَعَالَى كَلْ قَدْرِكَا إِنَّ اللَّهَ فِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَقُوعً عَزِيُزُ البتة قوى بإناب ب\_

دنیامیں اکثریت مشرکوں کی رہی ہے:

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کراب تک دنیا کے اکثر حصے شرک

میں جتلا رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سورج ، جاند کی بوجا كرنے والے بھى بين ، درختوں ، بياڑون ، ورياؤن كى بوجا كرنے والے بھى بين ، انسانوں کی بوجا کرنے والے اب بھی بے شار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالی كاارشادے وَيَعَبُدُونَ مِن دُون اللهِ اورباوك عبادت كرتے بي الله تعالى سے نيے یجے ما اس مخلوق کی لم یُنوزل به سُلطنا کیبس اتاری اس کے متعلق اللہ تعالی نے کوئی دلیل ،کوئی سند، کوئی حجت ۔شرک کے جوازیر نہ کوئی پختہ عقلی دلیل ہے نہ قبلی دلیل ہے۔شبہات اور اوہام ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بایں ہمہ بہلوگ اللہ تعالیٰ سے ینچےدوسری مخلوق کی عبادت کرتے ہیں و مااوراس مخلوق کی عبادت کرتے ہیں لیسس لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ نَهِين إن كواس بارے يس كھام كه جماري كون يوجا كرتا باور كول كرتا ہے۔عزیر علیہ السلام کی بوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بوجا مہرہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتول کی ہورہی ہے، بے شارنیک بندول کی ہورہی ہے۔ان کی یوجا کیول کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کے کہتے ہیں؟ سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے اگر کوئی کسی قبر کے اردگر دچکر لگائے گاتووہ اس قبر کا عبادت کرنے والا شار ہوگا۔ فقہاء كرام نے تفرح كى ہے كماورتو اور آنخضرت كى قرمبارك كاطواف كرنے والا بھى يكا کا فرہے۔ کیونکہ طواف بھی عبادت ہے، نذر منت عبادت ہے۔ کوئی شخص یوں کیے کہ اگر میرایه کام ہوگیا تو میں فلاں بزرگ کی قبریر چے ھاداچے ھاؤں گا توبیعبادت اللہ تعالیٰ کے سوا كى كے ليے جائز نہيں \_عالمكيرى، شامى، در مخاريس بىكەندر عبادت ب والعبادة لَا تَجُوزُ لِمَخْلُوقِ ''اورعبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔'اس طرح کس کوحاجت روا مشکل کشا فریا درس ، دستگیر مجھ کر پکار نا بھی عبادت ہے۔

# غیراللدی عبادت کانام تعظیم رکھ دیا گیاہے:

مديث ياك من ب المدُعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ آجَ كُلُ مُرك لُوك اي من كُلَّ ہوئے ہیں جب ان سے یو جھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کرتے ہیں۔ سوال مدے کہ اگری تعظیم ہے تو پھرعبادت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت جس کوعبادت کمے وہ عبادت ہے۔ جھکنا بھی عبادت ہے جورکوع کے مشابہ ہواور کئی دفعہ س چکے ہو کہ آنخضرت ﷺ ہے یو جیما گیا حضرت! دوآ دی آپس میں ملنا جا ہیں تو کیا وہ معانقة كريكتے بين؟ فرمايا بال! كريكتے بين \_حضرت! ميمافحه كريكتے بين؟ فرمايا كريكتے بیں اور مصافحہ دو ہاتھوں سے ہے۔ امام بخاری ؓ نے بخاری میں باب قائم کیا ہے السمسافحة باليدين "مما فحدونول باتعون سے \_" پھراس يرحديث بيش كى ہے كه حضرت عبدالله ابن مسعود على في مايا كه من في الخضرت الله كرماته مصافحه كميا اس طرح كميرا باته أتخضرت الكا كدونول باتقول كدرميان تفارآب الكاست يوجها اليا حفرت! كيا آدى جَعَك بهى سكتا ہے؟ فرمايا لا جعك نبيس سكتا - كيونك جھكتے سے ركوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رکوع عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالی کے سواکس کے لیے جائز جيس ہے وَمَسِا لِلطَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْراور بيس ہے ظالموں كاكوئي مدد كار مشرك سادے طالم بیں اِنَّ الشِّوْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ [سور ولقمان] " بيتَكُ شُرك بهت برواظلم مارى آيتي بيسنت صاف صاف،جن من شرك كارد موتاب، بدعات كارد موتاب تَعُرِفُ فِي وَجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكرَ احْفاطب! آب يجائة بالالوكوب كے چروں میں جوكافر ہیں برائى۔ان كے چروں میں اجنبى اوراويرى چيز ديكھو كے جب

بہتوحید کے دلائل اور شرک کارد سنتے ہیں تو ان کے چبروں سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے يَكَادُونَ قريب موتے بين يَسْطُونَ بِالَّذِيْنَ مَلْمُردين اللَّوكون يريتُلُونَ عَلَيْهِمُ السِّنَا جويرُ مع بين ان كمامن ماري آيتي حملكر في كي عثار واقعات بي \_ چنانچه مولا نامحود الحن صاحب فاضل ديو بند كولورالا في كوئه مي رمضان المبارك كے مہینہ میں جامع مسجد كے اندرا يك بد بخت از لى اور شقى القلب نے محض اس لیے شہید کردیا تھا کہ مولا نانے فر مایا تھا کہ عمیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہے۔اس موضوع پر میں نے مستقل کتاب کھی ہے "ازالة الریب "اس کی نسبت بھی میں نے مولا نامحمود الحن صاحب کی طرف کی ہے۔ تو آج بھی ایسے بد بخت دنیا میں موجود ہیں جواہل حق برحملہ کردیتے ہیں قبل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حق کہنا آسان نہیں ہے برامشکل ہے۔ توان کے سامنے جب میری صاف صاف آیتیں یر هی جاتی بین تو ان کے چہرے بگر جاتے ہیں اور قریب ہے آیات کے پڑھنے والوں پر حمله كردي قُلُ آپ كهه دين أَفَا نَبِسنُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ كيالِين مِنْ مُوبِتلا وَن اس ے بری چیز ۔اللہ تعالیٰ کی آیات من کر تہمیں تکلیف ہوتی ہے تہمارے چیرے بگڑ جاتے ہیں میں حمہیں اس سے بری چیز نہ بتلاؤں جوتمہارے لیے تیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اَلسَّادُ دوزخ كَ آك \_ آج تم رب تعالى كى كرى كرى آيات سننے كى تاب نبيس لاتے تو تمهارے لیے دوزخ کی آگ تیارے وَعَدَ هَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَوُوا وعده كيا ہے اس دوزخ کا اللہ نعالی نے ان لوگوں کے ساتھ جو کا فر ہیں۔رب تعالیٰ کی آیات نہیں مانتے توحید کوشکیم نہیں کرتے ،اللہ تعالی کے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانے اپنی طرف ہے دین ایجاد کرتے بن ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ فرمایا س لوا وَبِنْسَ الْمَصِیْرُ اور

بُراٹھکانا ہے۔ دوزخ سے زیادہ بُراٹھکانا اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہرمومن مردعورت کو دوزخ سے بچائے اور محفوظ رکھے اور یا در کھنا! جنت دوزخ دور نہیں ہے بس آئکھیں بند ہو نے کی دہرہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔

## الله تعالى كے سواسار مل كرايك كھى بھى نہيں بناسكتے:

الله تعالی فرماتے ہیں یکا ٹیھا النّاس اے انسانو! عرب وعجم گورے کالے تمام انسانوں كوخطاب ہے۔اے انسانو! صُوبَ مَثَلٌ بيان كَي كُل ہِ ايك مثال فَ اسْتَمِعُوا أَلَهُ إِسْتِهَا ع كامعنى بِكان لكاكرسنا معنى موكا بسسنوتم ال مثال كوكان لكاكر إنَّ الَّـذِيْنَ تَـدُعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بيتك وه جن كوتم يكارت موالله تعالى سے ينج ينج اور كتبة مويه حاجت روا مشكل كشامي، وتشكير اور فريا درس بين كان كھول كرين لو كُنُ يَّ خُلُقُوُ ا ذَّبَابًا بركزايك كمى بهي بيدانبين كرسكة وَّلُواجُتَمَعُوا لَهُ اوراكر چرسب اكتُه مو جائیں اس کے لیے۔ وہ کھی جس کو مارنے کے لیے دوائیں چھڑکتے ہو بیکارشی چیز تھجھی جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس چیزیر بیٹھ جائے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی اس لیے حدیث یاک میں آیا ہے کہ کھی کے ایک پر میں بیاری ہے اور ایک میں شفاہے ۔ کھی جب سبیقتی ہے تو بیاری والا پر ڈبوتی ہے۔ فر مایاتم دوسراپر ڈبوکر کھایی لو پچھنیں ہوگا۔ مگریا در کھنا! کہ کھی کسی نجس اور پلید جگہ پر نہیٹھی ہو۔مثال کے طور پریہ مسجد ہے مکھیاں پھررہی ہیں یہاں کوئی جائے ہے اور تکھی اس میں بیٹھ جائے تو اس کو ڈبوکر بی لوکوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ ہاں!اگرجگہنایاک ہودہاں ہےاٹھ کرجائے شربت نہ پڑ جائے تو چرنہیں پینا۔اسلام بڑا پا کیزہ نہ ہب ہے۔ بیحدیث بخاری شریف کی ہے کہ کھی ڈبوکر کھا بی لو بعض لوگ اس صدیث کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن یا در کھنا! آنخضرت ﷺ نے جوفر مایا ہے دنیا کی کوئی طاقت

اس کوجھٹلانہیں سکتی ۔ تو یہ کھی جس کوتم حقیر اور ذکیل سجھتے ہویہ سارے مل کریہ کھی نہیں بنا سکتے جن کومشکل کشا، حاجت روا سجھتے ہو وَإِنْ يَّسُلُبُهُ مُ اللَّهُ بَابُ شَيْنًا اورا گرچین لے وہ کھی ان سے کوئی چیز لا یَسْتَنَهُ فَوْهُ مِنْهُ تو نہیں چھڑا سکتے اس کواس سے ۔ تو جو ایک کھی نہیں بناسکتے اور کھی سے چیز واپس نہیں لے سکتے کہ وہ کہاں اڑیں گے، وہ تہاری کیا تکیفیں دور کریں گے اور کیا دادری کریں گے؟ اور آپ حضرات معجدوں سے یہ شعر سنتے رہتے ہو .....

امدادکن امداد کن از رنج وغم آزاد کن
 دردین و دنیاشادکن یاغوث اعظم دشگیر

حضرت عبدالله بن عمر فنے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی:

ان الوگول نے شرک کے ساتھ مساجد کو بھی پلید کر دیا ہے۔ ان کے عقا کد خراب ہیں ان کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ نے تو بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کھی۔ وہ اس طرح کہ ابن عمر ﷺ آخری عمر میں ناہینا ہو گئے تھے ان کے ساتھ حضرت کجاہدتا بعی تھے ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ موذن نے اذان کے بعد کہنا شروع کیا اولوگو! ہماعت کیساتھ جلدی ملو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آخو نے بینا مِن ھلاً اللہ مُنتَ بِدع '' مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چلواس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھئی۔'' اذان کے بعد بلند آواز سے صدالگا نابدعت ہے۔ تو حضرت نے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگ مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو حید وسنت کو سمجھا ہے اور نہ شرک و بدعت کو سمجھا ہے۔ نمازیں بر بادنہ کرنا ان کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی۔ تو نو فرمایا یہ سارے بل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ سارے بل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ سارے بل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ سارے بل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے

جائة والسنبيس لے سكت ضَعُفَ الطَّالِبُ طلب كرنے والا بھى كمزور وَ الْمَطُلُوبُ اورجن سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔تویادر کھنا! اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت روا،مشکل کشانہیں ہے، کوئی فریا درس ، دشگیرنہیں ہے۔ حاجت روامشکل کشا صرف اللہ تعالى ب- بم برنماز من يرصح بين إيّاك نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " بم صرف تيرى عبادت کرتے ہیں اور صرف جھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔' اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگ جاتے ہیں فلاں دشکیر ہے، فلاں پیے ہے فلاں وہ ہے۔ بیقر آن اصل دستوراور قانون ہے۔عقیدہ دہی ہے جوقر آن کریم نے بتلایا ہے۔اپنے ایمان کو ہر بادنہ کرنا اور نہ ہی کسی سے لڑنا جھگڑنا ہے۔ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ہر بادنہیں کرنی ۔ بات پختہ کریں کہ کسی مشرك بدعتى كے بیجھے نماز نہیں ہوتی نہ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِهِ نہیں قدر كى انہوں نے الله تعالیٰ کی جیسا کہ تق ہے رب تعالیٰ کی قدر کا۔ رب تعالیٰ کی قادر مطلق ذات کے ہوتے ہوئے اوروں سے مدد مانگتے ہیں رب تعالیٰ کی قدر کو سمجھتے تو مجھی ایسی حرکت نہ کرتے نہ اليى حركتوں ميں مبتلا ہوتے إنَّ اللَّهَ لَقُوتٌ عَزِيْزٌ بِيتَك اللَّهُ تَعَالَى البنة قوى بِعَالِب ہے۔سب قو تیں اس کے پاس ہیں اور غلب اس کے پاس ہے۔



اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلَيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ التَّاسِ إِنَّ اللهُ سَمِيْعُ بُصِيْرُ فَي يَعْلَمُ مَا يَنِي أَنْ يُعْمُ وَ مَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْحَعُ الْأُمُورُ ﴿ كَأَتُّهَا الَّانِينَ إِمَنُوا الكعنوا والسيئوا واعتان والتكلم وافعلوا الخنز لعالكم ، تُغْرِكُونَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّى جِهَادِهِ هُوَاجْتَكِمُ لُمُ أَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلْةَ أَبِيكُمْ البرهية مُوسَيْدَ مُوالْبُسْلِمِينَ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَكَاءُ عَلَى التَّاسُّ فَأَقِيمُواالصَّاوَةَ وَاتُواالرُّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِإِللَّهِ مُو مُولِكُمْ فَيْعُمُ الْمُولِلُ وَيْعُمُ النَّصِيرُهُ عَ

اَللّٰهُ يَصْطَفِى اللّٰدَقالَ چِنَا ہِمِنَ الْمَلَئِكَةِ فَرْشَتُول ہے رُسُلاً پِفَام بَهُ إِلَى اللّٰهُ يَصُطَفِى اللّٰدَقالَ چِنَام بَهُ إِلَى اللّٰهُ بِحَمْل الله اورانسانوں ہے إِنَّ اللّٰهَ بِحَمْل الله تقالی سَمِیعٌ سِنے والا بَصِیرٌ و یکھے والا ہے یَعْلَمُ جانتا ہے مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ جوان کے یکھے ہے وَاِلَی اللّٰهِ تُوجعُ جُوان کے یکھے ہے وَالَی اللّٰهِ تُوجعُ اللّٰهِ مُورِ اورائلد تعالی کی طرف بی لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات یہ اللّٰهِ اللّٰدِینَ اللّٰهُ مُورِ اورائلد تعالی کی طرف بی لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات یہ آئی اللّٰدِینَ اللّٰهُ مُورِ اورائلد تعالی کی طرف بی لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات یہ آئی اللّٰدِینَ المَنوُا الحوال کے ہو اور کھو ارکوع کرو وَاسْحُدُو اور بَحِده کرو وَاحْدُو اور بَحِده کرو وَاحْدُو اور بَحِده کرو وَاحْدُو اور بَحْدُو اور بَحِده کرو وَاحْدُو اور بَحْدُو اللّٰہ وَاحْدُو اور بَحْدُو اور بَحْدُو اللّٰمُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰم کُورُ اللّٰم کُورُ اور اللّٰہ کُورُ اور اللّٰم کُور اور اللّٰم کُور اور اللّٰحَدُو اور اللّٰم کُور اور اللّٰم کور اور اللّٰم کُور اور اللّٰم کُور اور اللّٰم کور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اللّٰم کور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اور اللّٰم کور اور اللّٰم کور 
لَعَلَّكُمْ تُفُلِخُونَ تَاكِمُ فَلاحَ يَاجِاوَ وَجَاهِ لُوا فِي اللَّهِ اورجَهادكروالله تعالی کراستے میں حقّ جھادہ جیسا کہ جہاد کاحق ہے کھو الجتباکم اس نے تہمیں چناہے وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ اور بيس بناياس في تم ير في الدِّين وين ك بارے ميں مِنْ حَرَج كوئى حرج ،كوئى تنگى مِلَّةَ اَبِيْكُمُ اِبُواهِيُمَ يملت ب تهارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِیْنَ اسی نے تہارانام رکھا ہے مسلمان مِن قَبُلُ اس سے پہلے وَ فِسی هلذا اوراس دین میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ تَاكِهُ وَجَائِرُ سُولَ شَهِيَـدًا عَلَيْكُمُ كُواهِمْ يِ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ اور بوجاؤتم كواه لوكول ير فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ لِي قَاتُمُ كُرو تم نماز وَاتُو االزَّكُوةَ اورزكُوة اداكرو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اورمضوطي كماته كروالله تعالى كرين كو هُوَ مَوُلْكُمُ وَبَى تَهارا آقاب فَيغُمَ الْمَوُلَى لِيل كيابى احيها آقام و نِعُمَ النَّصِيرُ اوركيابى احجهامدرگار ہے۔ انبیاء میہم السلام انسان تھے، جنات ہرز مانہ میں انسانی نبی کے تابع

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان ، فرشتے اور جنات عقل والی مخلوقات ہیں ان
کو ذوالعقول کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شارمخلوقات ہیں جوعقل سے خالی ہیں پیغام
رسانی کا معاملہ برواا ہم ہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے
والوں کا انتخاب کیا ہے جیسے جرائیل علیہ السلام کہ وحی لاتے تھے اور انسانوں میں سے بھی

رب تعالی نے آ دم علیہ السلام ہے لے کر آنخضرت ﷺ تک بیغیر منتخب کیے تا کہ رب تعالیٰ کا

پیغام رب تعالی کی مخلوق تک پہنچائیں۔اس پیغام رسانی کے لیے جواستعداد در کارتھی وہ جنات میں نہیں تھی اس لیے جنات میں ہے کوئی پیغیبر نہیں ہوا۔ان کی اصلاح اس دور کے ا نبیاء کرام نے کی جوجس دور میں آئے اور جس علاقے میں آئے۔مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں کے جنات بران کا اتباع لازم تھا۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے تشریف لانے کے بعداب جتنی مخلوق ہے شرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کیاانسان اور کیا جنات سباس بات کے مکلف ہیں کہ وہ آپ بھے کا کلمہ پڑھیں گے تو نجات ملے گی۔ آپ بھ کے تشریف لے آنے کے بعد کسی اور نبی کے کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں مل سکے گی۔ انسانول كى طرح جنات مين بهى مومن بهى بين اوركافر بهى بين وَا نَّامِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوُنَ ذَلِكَ تُحَنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا [سورة جن: ١١] "اورب شكبهم مين نيكوكار بهي بين اور اس کے علاوہ لیعنی بدکار بھی ہم مختلف راستوں پر ہے ہوئے تھے۔'' مسلمان بھی کا فربھی نیک بھی بربھی۔اس کاذکرہے۔

# الله يصطفى من الملئكة كاتفير:

رب تعالی فرماتے ہیں اَللّٰهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلْفِی وَسُمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ 
آپ اللہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالی نے قرآن یاک میں یہ فیصلہ سنادیا مسا کان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُمًا [لاحزاب: ٢٠٠] دونهيس بين محمد باي كسى ايك كيتمهار مردون مين سے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کوشتم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانبے والا ہے۔ "تواللہ تعالی چتا ہے رسول فرشتوں میں ہے بھی اور انسانوں میں سے إِنَّ السَلْمة سَمِينَة بينك الله تعالى سننے والا ہے قریب سے بھی اور دور سے بھی ہوگ قریب کی یا تیں سے سکتے ہیں اگر کان بہرے نہ ہوں دور کی نہیں س سکتے۔ رب تعالیٰ کے لیے قرب وبعد کا کوئی سوال نہیں ہے اگر ساتویں زمین میں کوئی چیونٹی چلتی ہے تو وہ اس کے یاؤں کی آواز بھی سنتاہے بَصِیرٌ ویکھنے والا ہے مخلوق کے ہر فعل کو۔ ہم اینے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیا ہے نہیں ویکھ سکتے ،قریب سے دیکھ سکتے ہیں دور سے نہیں ویکھ سکتے ۔اس کے لیے قرب وبعد آ کے پیچھے کی حیثیت نہیں ہے وہ ہر چیز کود مکھا ہے کوئی شے فی نہیں ہے بعُلمُہ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ جَانا بِ جَوَيَحُكُولُ كَمامَ بِهِ وَمَا خَلْفَهُمُ اورجوان كَي يَحِي ہے اس کوبھی جانتا ہے وہ دلول کے راز وں اور جدیدوں کو جانتا ہے اس کی صفت ہے عملیہ مِيلَاتِ الصُّدُورِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اورالله تعالى كَا طرف بى لوائد جائیں محتمام معاملات کے حساب و کتاب وہاں ہوں مے ، نیکی بدی کا پتا ہے گا یہ اُٹھا الَّذِيْنَ امْنُوا السالوكوجوا يمان لائة بو ارْتَحْنُوا وَاسْجُدُوا ركوع كرواور يجده كرو، تماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔

جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا پڑھنے سے پجیس درجے

زیادہ ہے اور ایک صدیث میں ہے کہتائیں در جے زیادہ تو اب ہے۔ ہاں! کوئی معذور ہو تو اس کا معاملہ جدا ہے۔غیر معذور کو جماعت نہیں جھوڑنی جا ہے۔ جماعت کی آئی تا کید ے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ جماعت کے لیے کسی اور کومصلے سر کھڑا کروں اور نماز کھڑی ہونے کے بعد جولوگ گھروں میں ہیں ان کے گھر دں کوآ گ لگا کرجلا دوں مگر رکا دٹ یہ ہے کہ گھر وں میں عور تنیں ہیں بیچے ہیں نابالغ اور عور توں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کیساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔لہذا بلاوجہ جماعت كساته تمازند جهورتا و اعبُدوا رَبُّكُم اورعبادت كرواي رب كى - بر طرح كى عبادت صرف رب تعالى كے ليے ہاوراس كا اقرارہم برنماز مين كرتے ہيں التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ "تمام بدني عبادتين بحى الله تعالى كے ليے بي اور قولی عیاد تیں بھی اور زبانی عیاد تیں بھی۔ '' کسی کوسور نایکار نا جاجٹ روا مشکل کشاسمجھ کر بہعبادت ہے۔ نذرونیاز بیعبادت ہے، طواف، رکوع، سجدہ ، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت برب تعالی کے سواکسی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وَ افْعَلُوا الْعَيْرَ اورا چھے کام کرو۔اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کو سجھنے کے لیے عقل کیساتھ کتابیں نازل فر مائیں ، پیغیبر بھیج،جنہوں نے حق وباطل کوواضح کیا۔انبیاء کرام کے نائبین نے سیح اور غلط کوواضح کیا۔ یہاں ہرآ دی اچھی بری چیز کو مجھتا ہے خیراورشرکو مجھتا ہے بہت کم لوگ مغالطے میں ہیں۔ باں وہ علاقے جہاں کافروں نے مسلمانوں کی علامتیں تک فتم کروی وہ بے جارے اند جرے میں بطے سے بیسے روسیوں نے ستر سال مسلمانوں برظلم کیا بہاں تک کدان کو اسلامی نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اوربس! آ کے کا کچھلم نہیں ہے۔تم لوگ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرداسلام کوجائے ہو،حلال حرام جائز

ناجائز کو بچھتے ہو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مستجات کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ نیکی کے کام کرو لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاجاؤ وَجَاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کاحق ہے۔

جهاد کامعنی اور جهاد کی تشمیں:

ایک ہے تنال اور ایک ہے جہاد ۔ قال کامعنی ہے ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ الرنا۔اور جہاد کا لفظ ہے ہتھیار کے ساتھ لڑنا ، مال کے ساتھ لڑنا ، زبان کے ساتھ لڑنا ، قلم کے ساتھ لڑنا ،قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا وغیرہ سب جہاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آتخضرت الشيخة فرمايا جَاهِدُو اللهُشُركِينَ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَٱنْفُسِكُمُ وَامُوَالِكُمُ اَو سحسما قبال "تم جهاد كرومشركول كافرول كے مقابلے ميں زبانوں كے ساتھ، اپني زبان استعال کرو، توحید بیان کروشرک کارد کروتیج بات ان کے کانوں تک پہنچاؤ اور غلط کار د کرو اوراپنے بدن بھی ان کے خلاف استعال کرواورا پنے مال بھی ان کے خلاف استعال کرو۔ "ابوداؤرصاح ستى كاب إس مى بيعديث آتى ب أفضل الجهاد كلمة حق عِنْدَ سُلُطَانِ الْجَائِرِ "بہترین جہادظالم حکران کےسامنے ق کی بات کرنا ہے۔"سورة ان کیساتھ بڑا جہاد کریں۔' یہاں جہاد ہے مرادقر آن کریم پڑھنا پڑھانا ہے یعنی ان کو قرآن کریم سناؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ۔توجوآ دمی قرآن شریف سیکھتا ہے، پڑھتا ہے وہ مجاہد ہے اوریہ بات نص سے ثابت ہے۔عورتیں اپنے گھروں میں رہ کرایئے نفس کے ساتھ جہاد کر سکتی ہیں کہ شیطان کی بات نہ ما نیں ،قر آن پڑھیں ،نماز وں کی یابندی کریں ،وین پر قائم ربیں۔جہاد ہرجگہ ہوسکتا ہے البتہ قال محاذوں پر ہے وقساتِ لُوا فِی سَبِیْلِ اللَّهِ

[بقره:١٣٨١] اورجها وعام ب\_فرمايا هُوَ اجْتَبْكُمُ الله فَحَمْمِين چِنابِ-مِمين الله تعالى كاكرورُ ون مرتبه شكراداكرنا جابيك كهاس نے جميں امام الانبياء على كامتى ہونے كاشرف بخشا۔ بیوہ دولت ہے جس کے لیے پغیروں نے آرز وئیں کیں اور ہمیں رب تعالیٰ نے بیر رولت مفت مين و حدى و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج اورتَهِين بنايا الله تعالیٰ نے تم پر دین کے بازے میں کوئی حرج بٹنگی۔اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔ کھڑے ہوکرنما زنہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھلو، بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتے لیٹ کر یر داو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے کے ساتھ یر داو۔جس آ دمی کے یاس پیسانہیں ہاں پر ندز کو ق ہے ند قربانی ہے نہ فطرانہ ہے۔ اگر رب تعالی تنگی فرماتے اور تھم دیتے کہ مرحال میں یہ چیزیں کرنی ہیں جا ہے بیسا ہویانہ ہوتو ہم کیا کرسکتے تھے؟لیکن اللہ تعالیٰ نے بم يراحسان كياكرة سان طريق بتلائج بين كوئي تكينبين فرمائى مِلَّةَ أَبِيْكُمُ إِبُواهِيْمَ ي طریقہ جس پرتم چلتے ہومات ہے تہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی کھنے مستمث کے الْـمُسْلِمِينَ انہوں نے تنہارانام رکھا ہے مسلمان - پہلے یارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعاکی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَکَ "اے ہادے پروردگار! بنادے جصاوراساعيل كوسلمان وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ "اوربماري سل ميس بھی ایک فرمانبردارامت بنا۔'' ہماری نسل میں بھی مسلمان ہوتے رہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلِم کامغنی ہے جھکنے والا۔ رب کےسامنے جس کی گرون نہیں جھکتی وہ مسلم نہیں ہے اور اگر لوگ اس سے امن میں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراجیم علی السلام نے تہارانام سلمان رکھا ہے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے و فِے هنذا اوراس دین میں بھی تمہارانا مسلمان رکھا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت تمبر ۳ میں ہے

## نبی کی گواہی کا مطلب:

یہ بات پہلے گزر چی ہے اور گوائی کا مطلب میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب انبیاء کرام میں مالسلام پیش ہو نگے اوران کی قومیں بھی پیش ہو گی ۔ اللہ تعالیٰ پیغیروں سے سوال کریں گے کہ کیاتم نے تبلغ کی تھی؟ پیغیر جواب دیں گے ہاں اے پروردگار! ہم نے تبلغ کی ہوگ تو موں سے پوچھا جائے گاتو وہ انکار کریں گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی تبلغ نہیں کی ۔ پیغیروں کی حیثیت مدی کی ہوگ اورقوموں کی مد عاعلیہ کی ۔ قاعدہ شرعیہ بیہ کہ البید نیا نے غلمی المُما دعی و المیمین علی من اورقوموں کی مد عاعلیہ کی ۔ قاعدہ شرعیہ بیہ کہ البید نیا نے غلمی المُما دعی و المیمین غلبی من اُن مُن اُن نگر "مری کے دمہ گواہ ہیں اورا گرمدی گواہ نہیں کر سکے تو مدعاعلیہ محر پر شم لازم ہے۔ "اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کوفر ما کیں می من یہ نین ہے ۔ "اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کوفر ما کیں میں سے میں اورا ہی امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم ہو گا اور آپ کی امت ۔ آپ ہی کی امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم گواہ کی دیے ؟ یہ امت کے گی اے پروردگار! ہم

گواہی دیتے ہیں کہنوح علیہالسلام نے تبلیغ کی اور بورا بوراحق ادا کیا ہے۔وہ لوگ شوشہ جھوڑیں گے کہ بیلوگ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں بیہ ہمارے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں۔ بیتو موقع کے گواہ ہی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس امت ے سنتے ہو یہ کیا کہدرہ ہیں؟ بیامت کے گی اے بروردگار!بے شک ہم موقع برنہیں تح مرہم سے ہیں کیونکہ آپ کی کتاب سی ہے آپ سے ہیں آپ کے آخری پیغیبر سے بير- بم فَ آيك كاب من يرصاب ولَقَدُ أَرُسَلُنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَعَالَ بَقَوْمِ اعُبُدُو اللَّهَ مَالَكُمُ مِنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩] اورآب كَآخري يَغِمبرن بيم جمیں بتایا کہنوح علیہ السلام نے تبلیغ کاحق ادا کیا۔اے پروردگار! آپ سیے،آپ کی کتاب سچی،آپ کے آخری پیغمبر سے تو ہم بھی سے ہیں کہنوح علیہ السلام نے تبلیغ کاحق ادا کیا۔اللہ تعالیٰ حضور یاک ﷺ کوفر مائیں گے کہ آپ کی امت نے گواہی دی ہے کیا آپ ان کی صفائی دیتے ہیں؟ تو آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی دیں گے کہ ہاں! میری امت نے سیجے اور سیجی گواہی دی ہے۔اس امت کواللہ تعالیٰ نے اتنابر اشرف عطافر مایا ہے کہان کی گواہی ہے پہلی امتوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو گئے۔

یہ مطلب ہے امت کی گوائی اور آپ بھی کی گوائی کا۔ لیکن گواہ کے لیے عدالت شرط ہے کہ گواہ عادل ہوں لہذا تہمیں کچھ کام کرنے چاہئیں عدالت کے لیے۔ وہ کام کیا ہیں؟ فرمایا فَا قِیْمُوا المصّلُوةَ پس قائم کروتم نماز۔ نمازتمام عبادات میں اہم عبادت ہے اس کوادا کرو وَاتُو اللّٰو کُوةَ اور دوز کُوة ۔ اور مالی عبادات میں زکوة کا بہت بلندمقام ہے وَاغْتَصِمُو ا بِاللّٰهِ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑواللّٰہ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑواللّٰہ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور نہ کرنے والے کام میں نہو جو ٹے اور نہ کرنے والے کام ساتھ پکڑے نے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کا کوئی کام تم سے نہ چھوٹے اور نہ کرنے والے کام

كتريب نه جاد هُوَ مَوُلْكُمُ وه الله بى تمهارا آقائه فَنِعُمَ الْمَوُلَى لِي كيما الحِما آقا بَ وَنِعُمَ الْمَوُلَى لِي كيما الحِما آقا بَ وَنِعُمَ النَّمُولُ لَى لِي كيما الحِما آقا بَ وَنِعُمَ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعِيمُ النَّعْمُ النَّامُ النَّعْمُ النَّعُمُ النَّعْمُ النَعْمُ النَّعْمُ النَّع

آج بروز بده ۲۰ رجب المرجب ۱۳۳۱ه برطابق ۲۳ رجون ۱۱۰۱ ء کو سورة الج کمل بوئی۔ والحمد! له علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم : مدرسدر بحان المدارس جنار جرود گوجرانوالا۔



# بنه الله الخمالة عير

名文の一の一の一の一の一

تفسير

(مکمل)

(جلد بسا)

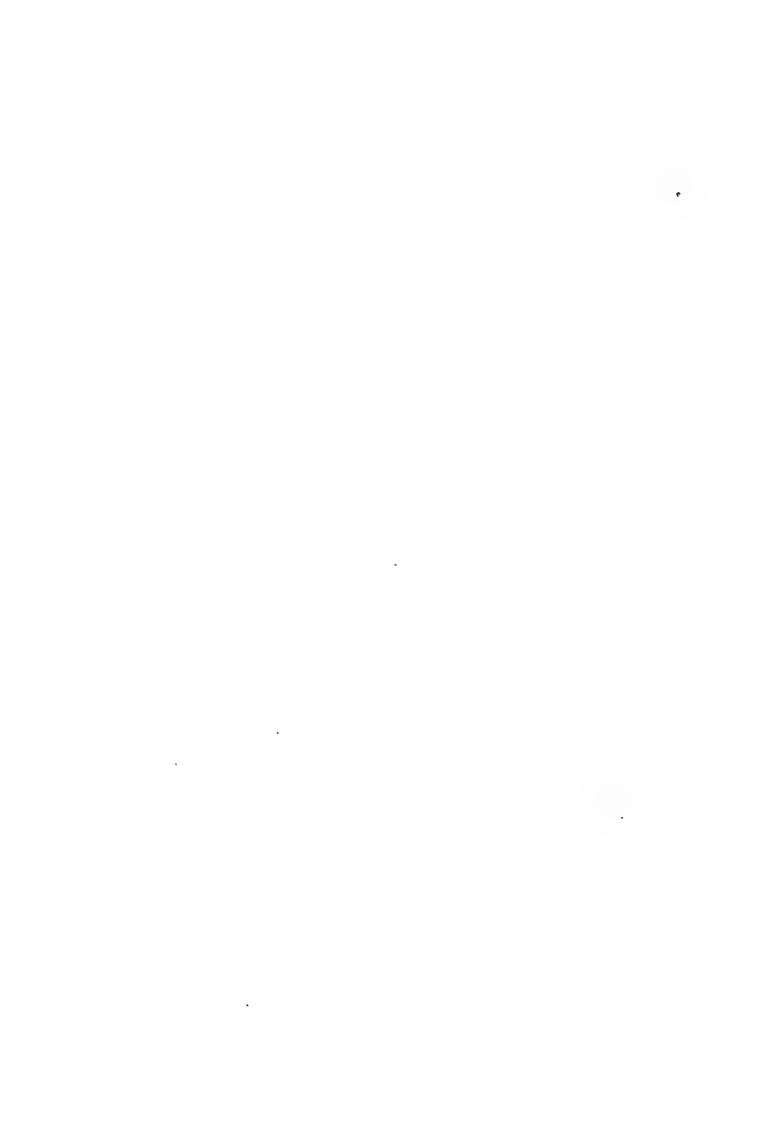

قَدُ اَفُلَحَ حُمَّيْنَ كَامِيابِ الوَّكَ الْمُوْمِنُونَ ايمان والے الَّذِيْنَ وه مون هُمُ فِسَى صَلَا تِهِمْ خَاشِعُونَ جُوا بِي ثماز مِن خُمُوع كَرْتَ إِيل مَوْن هُمُ فِسَى صَلَا تِهِمْ خَاشِعُونَ وه لَعُوسَ الرَّاصُ كَرْنَ واللهِ وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُوضُونَ وه لعُوسَ الرَّاصُ كَرْنَ واللهِ عَلَى اوروه مُوكن اللَّهُ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللهِ عَلَى الْوَوه مُوكن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَوه مِوكن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَو اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

میں المت بیس کے گئے فسمن ابتعلی وَرَآءَ ذلک پس جو تلاش کرے گااس كسواكونى اورراسة فَاولْئِكَ هُمُ الْعندُونَ لِي يَى لوك بين مدون كو كِلا تُكْتُهُ واللَّهِ يُن هُمُ إِلا مُنتِهِمُ اوروه لوك جواين اما نول وَعَهُدِهِمُ دَاعُونَ اوراين عهدو بيان كى رعايت كرتے بيں وَالَّــذِيْسَ هُــمُ عَـلْـى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ اوروه اين نمازول كى حفاظت كرتے بيں أو آنيك هُمُ الْوَارِثُونَ بِهِي الوَّكَ بِين جووارث مو تَكَ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَ جووارث ہو تکے جنت الفردوس کے مسم فیکھا خیلیڈون وہ اس میں ہمیشر ہیں گے وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ اورالبت تَحْقِق بم في يداكيا انسان كومِنْ مُسللة مِنْ طِينُ مَى كَ خلاص ت ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً كِرِبنايا بم في ال انسان كو نطف كَ شَكُل مِن فِي قَرَادٍ مُكِينِ السي جَلَمِين جو تَكْنے والى تقى \_ مومن سے براطاقتور کوئی تبین

اس سورۃ کا نام مومنون ہے اور مومنون کا لفظ پہلی آیت ہی ہیں موجود ہے۔ یہ سورت کد کرمد میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چوہتر وال نمبر ہے۔ اس سے پہلے ہتر سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کی ایک سواٹھارہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قَلْدُ اَفْلَعَ الْمُوْمِنُونَ تَحقیق فلاح پاگئے، کا میاب ہوگئے جومومن ہیں۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہوجاتا ہے اور جس کا تعلق رب تعالی کے ساتھ جڑگیا اس سے ذیادہ تو کی اور مضبوط اور کون ہوسکتا ہے؟ کیونکہ رب تعالی کی ماتھ جڑگیا اس سے ذیادہ تو کی اور مضبوط اور کون ہوسکتا ہے؟ کیونکہ رب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں جھیں کہ یہ مجد کی اس تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں جھیں کہ یہ مجد کی دب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں جھیں کہ یہ مجد کی دب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں جھیں کہ یہ مجد کی

السنیں، پھے ہیں، لاؤڈسیکر چل رہا ہے کیونکہ ان کا بجل کے ساتھ کنکشن ہے۔ اگر یہ کنشن کاٹ دیا جائے تو ہر چیزیہیں رک جائے گی۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کا تعلق رب تعالی کے ساتھ کٹا ہوا ہے۔ ایمان بہت کے ساتھ کٹا ہوا ہے۔ ایمان اور کے کاتعلق رب تعالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایمان بہت بڑی قوۃ اور طاقت ہے۔ جب رب تعالی کیساتھ تعلق قائم ہوگیا تو سب کام سید ھے ہو گئے۔ تو ایمان بہت بڑی قوت ہے بشر طیکہ ایمان ، ایمان ہو۔ آگے اللہ تعالی نے مومنوں کی اوصاف اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

#### فلاح یانے والے مومنوں کے اوصاف:

ملى صفت اورعلامت: الَّذِينَ هُمهُ فِني صَلَا تِهمُ خَاشِعُونَ وهمومن وه ہیں جوانی نماز میں خشوع اور عاجزی کرتے ہیں۔خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ خشوع ظاہری رہے کہ آ دمی جب قیام میں ہوتواس کی نگاہ مجدے والی جگہ پرنکی ہوئی ہونہ ادهراُدهرد مکھے اور نہی دھیان کرے۔ مدیث پاک میں آتاہے کہ ایسا کرنے سے نماز میں بڑا خسارہ ہوتا ہے اور شیطان نماز میں لوٹ مار کرتا ہے۔ نماز میں آئکھیں کملی رہیں آتکھیں بند کرنا مکروہ ہے نہاہنے بدن کے ساتھ کھیلے نہ کپڑے اور نہ ڈاڑھی کیساتھ کھیلے اور خارش نہ کرے نہ ناک اور کان میں انگلی مارے ۔ ہاں! اگر مجبور ہوتو خارش کرنے کی اجازت ہے۔ بوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ ہاتھ، یاؤں، آگھ،سرے عاجزی ظاہر ہو ينظامرى خشوع بـاور باطنى خشوع بيب كه أن تسعبُ دالله كَانَّكَ تَوَاهُ "بيكة الله تعالى كى ايس عبادت كركه كويا كرتوالله تعالى كود كيهد باب فيان للم مَكُن مَواهُ فَإِنَّهُ يَسُ اك اگريدرجه حاصل نه بوتويون مجهوكه رب تعالى تحقيد د مكيد ما بهدين عاجزي اورسکون کیماتھ رکوع مجدہ کرے۔ دونوں یاؤں مجدے میں زمین کیماتھ کے رہیں یاؤں

کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اگر بجدے میں تم نے دونوں پاؤل زمین سے اٹھالیے تو نماز باطل ہوجائے گی۔ ایک پاؤل زمین پر ہااور دوسرااٹھا تو نماز مکر وہ ہوگی۔ بجدے میں ہاتھ زمین پر کئے ہول باز واو پر اٹھے ہوئے ہوں اور بجدہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کرتا ہے۔ سرنہ ہاتھوں سے آگے ہونہ بیچھے ہو بر ابر ہواور ناک اور بیشانی زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور بحدے میں ران سینے کیساتھ نہ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ لگیں۔ اور نماز پڑھوخشوع وخضوع کے ساتھ گ

مومنوں کی دوسری صفت اور نشانی و الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِمُعُوضُونَ اور وہ لغو

ے اعراض کرتے ہیں ۔ لغوقولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے ۔ لغوقولی جیسے بیہودہ بات ، گالی
گلوچ ، جھوٹ ، غیبت ، ول آزاری کی با تیں ۔ ان باتوں ہے وہ پر ہیز کرتے ہیں ۔ اور لغو
فعلی جیسے تاش ، لڈوکھیلنا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جونہ و نیا کے کام کی نہ دین کے
فعلی جیسے تاش ، لڈوکھیلنا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جونہ و نیا کے کام کی نہ دین کے
کام کی ۔ ان میں عمریں بر باد کرتے ہیں ۔ ایسے کام کروجن سے ثواب ہویا اولا دکے لیے
رزق کماؤ ، ماں باہے کی خدمت کرو ، مہمانوں کی خدمت کرو۔ تو مومن لغوقو کی اور فعلی دونوں
سے اعراض کرتے ہیں۔

مومنوں کی تیسری صفت اور نشانی و الّذِینَ کھم لِلزَّکُوةِ فَاعِلُونَ وہ زَلُوۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ نہات کی دفعہ بیان کرچکا ہوں کہ ہمارے جینے بھی دین کام ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ مسلدیہ ہے کہ چاند کی ہماریخ کو آ دمی ساحب نصاب ہوا ہے اسلا سال ای تاریخ کو اس پرز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوز کو ۃ داجب ہوئی ہے دہ تاریخ کوز کو ۃ دیا کرو۔ ایکٹر مفسرین کرام میاں زکو ۃ سے مرادز کو ۃ ہی لیتے ہیں کہ دہ

ز کوۃ کی اوائیگی کا کام کرتے ہیں کین علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ زکوۃ نے تزکیہ فس بھی مرادے کہ وہ اپ نفس کے تزکیہ کا کام کرتے ہیں۔ پاک بازلوگ ہیں دل کو کفر، شرک، بغض، حمد، تکبرے پاک رکھتے ہیں دیکھو! اللہ تعالی نے آتخضرت کے ذمہ جو کام لگائے تھان ہیں سے ایک کام تزکیہ بھی تھا ویڈ زیجی ہے وہ ان کے دلوں کوصاف کرتے ہیں۔ اصل میں صاف کرنارب تعالی کا کام ہے۔ سورہ نور آیت نمبر ۲۱ میں ہے وَلٰہِ کِسُنَ بِیْسُ اَنَّ مُن یَشَاءً "اورلیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ "لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ "لیکن آئے مُن یَشَاءً "اورلیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ "لیکن آئے مُن یَشَاءً "اورلیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ "لیکن آئے مُن یَش کے آپ بھی کہ آپ بھی کی تعلیم اور آپ بھی نے جو طریقے ہتلائے ہیں ان سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔

#### امانت کی شمیں :

مومنول كى يانچوي اورچمش صفت اورنشانى: وَالسَّذِيْسَنَ هُمَّ لِاَمسْنتِهم مُ وَعَهْ لِهِمْ رَاعُونَ اورموكن لوك وه بين جوائي امائتون اورايخ عهدو بيان كي رعايت كرتے ہيں، حفاظت كرتے ہيں۔ امائتوں جمع كاصيغہ ہے۔ امائتيں كئ طرح كى ہيں۔ مال کی امانت علم کی امانت ،مشورے کی امانت ، بات کی امانت علمی امانت رہے کہ لوگوں کو حن كى بات بتائے سے غلط سے لوگوں كوآ گاہ كرے۔ اگر لوگوں سے ڈركی دجہ سے تیج بات نہیں کرے گایالالج اورطمع کی وجہ ہے حق کو چھیائے گاتو بیلمی خیانت ہوگی بیلم میں خیانت كرنے والا موكا۔اورامانت مشوره كے متعلق آنخضرت الله فرمایا أ لُمُسْتَشَارُ امِیت " "جس سےمشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔" صحیح مشورہ دیتا جا ہے۔ جوتمہاری سوجھ ہو جھ میں بات آئے اس کو بتاؤ۔ چھیاؤ نہ، ورنہ خائن بن جاؤ کے۔اگراس چیز کے متعلق تمہارا تجربہبیں ہے تو صاف کہدو کہ میرااس چیز کے ساتھ کوئی لگاؤنہیں ہے میں ال کے متعلق نہیں جانتا کسی متعلقہ آ دی ہے مشورہ کرو۔ بہت سارے لوگ اس اعتمادیر مارے یاس آتے ہیں کہ بیسکے بتاتے ہیں کھرے کھرے اور صاف صاف ۔ تو ہو جھتے ہیں کہ بیکام کریں یانہ کریں تو ہم صاف کہدھتے ہیں کہ بھی ! ہمارا تجارت ادر کاروبار کے متعلق کوئی تجربنہیں ہے کئی ماہر کار دباری ہے یو چھووہ تہمیں بتلائے گا۔اصول یہی ہے کہ یات کاعلم ہے تو بتلا دوعلم نہیں ہے صاف کہددو کہ مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ اور باتنی بھی امانت ہوتی ہیں ابوداؤدشریف میں مستقل باب ہے اللہ جالس با الاَ مَانَةِ ومَحِلس كى باتیں امانت ہوتی ہیں۔ 'مجلس کی باتوں کو باہر بیان کرنا کہ فلاں نے بیکہا فلاں نے بیکہا بی خیانت ہے۔ ہاں! اچھی باتیں اور نیکی کی باتیں بیان کرسکتے ہو کہ فلاں نے بیانی کی

بات بتلائی ہے۔فلال نے بیکھا ہے۔ یا مثلاً اس مجلس میں سے قبل یا اغواء کا منصوبہ بنا ہے کہیں ڈاکا ڈالنے کامنصوبہ بنا ہے اور کوئی قابل اعتماد مخص ایسا ہے جوان چیز دل سے روك سكتا ہے تواس الرورسوخ والے آدمی كو بتانے بيس كوئي گناه نہيں ہے بلكه بيان نه كرنا ا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی معاملہ کسی کے سامنے ہوا ہے تو اس کی گوائی سی طریقے ہے دے اگر صیح گوائی نبیں دے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی لیکن آج حالات ایسے بیں کہ اس باطل قانون کی وجہ کے وائی سی گوائی ہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جرات کر کے سی گوائی دے تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ بیسب توسیں اسلامی نظام نافذ نہ ہونے کی ہیں۔اگر یا کتان میں اسلامی قانون ہوتا تو اب تک یا کستانی لوگ فرشتہ صغت ہوتے مگر خدا بیڑ اغرق کرے حكران طبقے كا شروع سے لے كراب تك جينے بھى آئے بيں كى نے بھى اسلام نافذ نہيں کیااورنہ بی آئندہ کوئی امیدہے۔ تمام محکموں میں بددیانت لوگ بیٹے ہیں کوئی سومیں سے ایک دیانتدار ہوتو میں کہنیں سکتا۔اور مالی امانت بدے کہ اگر تمہارے باس کس نے مال رکھا ہے تواس کوضا کتے نہ کرداور جو کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے اس کو نبعاؤ، بورا

مومنول کی سانڈیں صفت والگیڈین کھٹم علی صلوبیھٹم یُخافیطُون دواپی نمازول کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب نمازول کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ صلوات جمع کا صیخہ ہے۔ یہ بیس کہ جمعہ پڑھ لیا ،عید پڑھ لی ، جمعۃ الوداع پڑھ لیا باتی تمام نمازوں کی چھٹی۔ بعض لوگ اس داؤیس ہوتے ہیں کہ شب برات ، لیلۃ القدر کوعبادت کر لیس کے بخشے گئے۔ آگے بیچھے نمازوں کی کوئی پردائیس ہے۔ اس چیز کا انکارٹیس ہے کہ جن راتوں کی فضیلت آئی ہے ان میں برنبست دوسری راتوں کے عبادت زیادہ کرنی چا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باتی نمازوں کی چھٹی ہوجاتی ہے۔ پابندی تمام نمازوں کی مقصود ہے۔ ان صفات والے مومنوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اُو لَئِکَ هُمُّ الْوَادِ ثُونَ بہی لوگ ہیں جو وارث ہو نگے جنت الفردوں کے۔ وارث ہو نگے جنت الفردوں کے۔ جہاد سے متعلق کوئی بھی کام کرنے والا مجاہد ہے:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جبتم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوں کا کرو وہ تمام جنتوں میں سے بہترین ہے۔حضرت حارثہ ﷺ کو آنخضرت ﷺ نے جنگ بدر کے موقع برکافروں کی جاسوی کے لیے بھیجا کہ میں کافروں کے حالات معلوم کر کے بتلاؤ۔وہ سے تو کافروں کو بھی شک ہو گیا کہ بید ہماری جاسوی کرر ہا ہے انہوں نے تیر مار کرشہید کر دیا۔ ان کی والدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بہادر صحابیۃ حیس ۔ بریشان ہو کیں آنخضرت ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگیں حضرت! میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر دوسری طرف ہے تو دل کھول کرروؤں۔اصل میں ان کوشیہ ہوا کہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا جاسوی کرتے ہوئے شہید ہوا ہے ادراس بات کونظر انداز كركئيں كہ جاسوى كے ليے كس نے جيجا تھا۔ وہ تو آتخضرت ﷺ كا نمائندہ تھا۔ آتخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائی ہے کوئی پریٹانی کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہتم جب رب سے مانکو جنت الفردوس مانگوایے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ باقی عطارب تعالیٰ نے کرنی ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نددے۔ ہمارے کہنے سے کسی کول نہیں جائے گی نہ کسی ہے چینی جائے گی وہ تو اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا مگرتم اظہار عقیدت تو کروتمہیں وعاکا تواب ملے گا۔ ملے گاتوا ہے اعمال کی بنیاد پراورا یمان کی بنیاد پر محض دعاؤں سے جنتیں

ایبه جہان مٹھا او کسے نہ ڈیٹھا

یہ جہان بیٹھا ہے آنے والاکسی نے نہیں ویکھا۔ (حالانکہ ہمارے بیارے بیغیبر ﷺ نے معراج والی رات وہ جہان دیکھا ہے اور ہمیں آکر بتایا ہے اور ہر چیز سے آگاہ کیا ہے۔ تو پھر مید جملہ کتنا غلط ہے کہ ایہ جہان مٹھااو کے نہ ڈیٹھا۔ نواز بلوچ )

تخلیق انسانی :

ہماری ساری تک ورو، محنت مشقت ای جہان کے لیے ہے حالانکہ آخرت کے مقابلے بیں اس کی حیثیت خاک کی بھی نہیں ہے و کہ قد خکھ نا الانسان اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیاانسان کو مِن سُل کہ قبن طِیْن مٹی کے خلاصے ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ اس کا گارا بنایا اس کو گوند ھا اور آ دم علیہ السلام کا ڈھا نچا بنایا۔ فر مایا خلفت بیدی قی آص : 20] ' میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔' جو ہاتھ رب تعالی کی شان کے لائق ہیں۔ پھر روح پھوئی اور وہ نقل و حرکت کرنے لگ گئے۔ پھر آ گے سل کی شان کے لائق ہیں۔ پھر روح پھوئی اور وہ نقل و حرکت کرنے لگ گئے۔ پھر آ گے سل کی شان کے دائر انسان کو نطف کی شکل میں ای جگ نا کہ نظفہ فی قرار م کی کی نے میں کہ ماں بچھ سکتی ہے کہ لڑکا ہے یا کی شکل میں ای جگ میں جو تکنے والی تھی۔ مال کے دیم میں کہ مال بچھ سکتی ہے کہ لڑکا ہے یا کی شکل میں ای جگ میں جو تکنے والی تھی۔ مال کے دیم میں کہ مال بچھ سکتی ہے کہ لڑکا ہے یا

لڑک ہے نہ باب ہم سکتا ہے۔ ہمیں اپنے جم کے اعضاء اور رگوں کی کوئی ہم خوبیں اور خالق کا کتات تمام رگیں اور شریا نیں جا نتا ہے۔ اور کس کا کتان کے ساتھ جوڑ ہے۔ کوئی شے جزاب ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر ال کر بھی و لی نہیں بنا سکتے مگر رب تعالیٰ کی وی ہوئی مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاجز اور کمزور ہے۔ اس کے عاجز ہوئے مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاجز اور کمزور ہے۔ اس کے عاجز ہوئے کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اس کا پیشاب رک جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ سارے اختیارات رب تعالیٰ قادر مطلق کے پاس ہیں ہمیں اس کی نافر مانی سے بچنا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔

(این)



تُمْ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَعَلَقْنَا الْعُلَقَةَ

مُضْعَةً فَعَلَقْنَا الْمُضْعَة عِظْمًا فَكُسُوْنَا الْعِظْمُ لِحُمَّا ثُمَّ انشانه خلقا اخر فتبرك الله أحسن الخالقين ® ثُمّ إِنَّكُمْ يعُكَ ذَلِكَ لَكِيَتُونَ فَثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَ فِي تُبْعِثُونَ ®وَلَقَلَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيْقَ فَوَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غُفِلِينَ ® وَإِنْ إِنَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَرِيعَا فَاسْكُنَّهُ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ لِهِ لَقَالِ رُوْنَ فَ فَالْشَالْكَالُكُمْ يِهِ جَلْتِ مِنْ تَخِيلِ وَاعْنَابِ لَكُوْ فِيهَا فَوَالَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِنْ كُلُورِسَيْنَآرُ تَنْبُكُ بِاللَّهُ فَن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ٥ وَإِنَّ لَكُونُ فِي الْانْعَامِ لِعِبْرَةً وَنُنْقِيَكُمْ مِتَافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَشِيْرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ المحكون في الم

شُمْ خَلَقُنَا النَّطُفَة بُرِينايا بَم نِ نَطِفِ عَلَقَة لَوْمُوا فَخَلَقُنَا الْمُضُغَة الْعَلَقَة بُرِينايا بَم نِ لَوَمْت ) فَخَلَقُنَا الْمُضُغَة الْعَلَقَة بُرِينايا بَم نِ لَوَمْ عَلَمَ مُضُغَة بِولَى ( گوشت ) فَخَلَقُنَا الْمُضُغَة عِظمًا بُرِينا بَين بَهِنايا بَم عِظمًا بُرِينا بَين بَهِنايا بَم نِ لَهُ مَا يَسُ بَهْ يَال فَكَسَوْنَا الْعِظمَ لَحُمًا لِيل بِهِنايا بَم فَظمًا بُري بَهِنايا بَم نَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ لِيل بِرَكت والا جِ اللّه تَعَالى جو بِيدائش مِن فَتَبْوَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ لِيل بِرَكت والا جِ اللّه تَعالى جو بِيدائش مِن فَتَبْوَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ لِيل بِرَكت والا جِ اللّه تَعالى جو

ب سے بہتر بنانے والا بے ثُم إِنْكُمْ پھر بِشَكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ الى كے بعد لَمَيّتُونَ البعدم ن والعمو ثُمَّ إِنَّكُمْ كَرِبِ ثُكَمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ قيامت والدن تُبعَثُونَ كُمْ عصي جاوًك وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ اور البت تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تہارے اویر سَبُعَ طَرَ آئِقَ سات رائے وَمَا كُنَّا عَنِ الْنَحَلَقِ غَفِلِينَ اور بَهِين بِي بِم كُلُوق عِن الْنَوَلُنَا اور بم فَي نازل کیامن السّماء آسان کاطرف سے مَاءً یانی بفقد اندازے کے ساتھ فَاسْكُنَّهُ فِي الْأَرْضِ لِي بِم نِيُصْبِراياس كوز مين مِن وَإِنَّا اورب شكم عَلَى ذَهَابِ بِهِ الككيافِ لِلقَدِرُونَ البَتْقَادرِ بِيل فَأنشَانَا لَكُمْ لِي مم نے پیدا کیاتمہارے لیے بداس کے دریع جنت باغات مِن نَّ خِيل مجورول ك وَّ اَعْنَابِ اورانگورول ك لَكُمْ فِيُهَا تہارے لیے ان باغات میں فَوَ اکِهُ کھل ہیں کَثِیْرَةٌ بہت سارے وَمِنْهَا تَأ كُلُوْنَ اورائبي مِن عِيمَ كُماتِي بُو وَشَعِرَةً اورجم ني پيراكيادر خت تَخُورُ جُ مِنَ طُورٍ سَيْنَاءَ جُولَكُمّا بِطُورِسِينا يِهَارُ عِي تَنْبُتُ بِالدُّهُن جُوبَيل اگاتاہ وَ صِبْع اورسالن لِله كِلِيْنَ كَانْ والول كے ليے وَإِنَّ لَكُمْ اور بِينك تمهار \_ لي فيسى الأنْعَام مويشيون مين لَعِبُورة البترعبرت ب نُسْقِيْكُمُ بِم بِلات بِيهِ مَهمين مِمَّاس چيزے فِي بُطُونِهَا جوان كے پيون میں ہے ولک کم فیلها مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ اورتمہارے ليان جانورول میں بہت

قائدے بیں وَمِنْهَا تَا کُلُونَ اوران میں ہے تم کھاتے ہو وَعَلَیْهَا اوران میں ہے تم کھاتے ہو وَعَلَیْهَا اوران میں ہے تم کھاتے ہو وَعَلَیْهَا اوران میں ہے تم کھاتے ہو۔ جانوروں پر وَ عَلَی الْفُلُکِ اور کشتیوں پر تُحْمَلُونَ تم سوار کیے جاتے ہو۔ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے:

مشركين مكرَّتَى اورشدت كي ساته قيامت كا انكاركر تي سقد كتب سق إن هي الله حَيَاتُنَا اللَّهُ نُيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبُعُونِيْنَ [انعام: ٢٩]" بيس بي طردنيا كا دندگا اور بم واباره بي الله ظامَ وهي رَمِيمٌ [يين: ووباره بي الله ظامَ وهي رَمِيمٌ [يين: دوباره بي الله ظامَ وهي رَمِيمٌ [يين: الله كها أن كون زنده كرے كا بديوں كو حالا نكه وه بوسيده به وچكي بوگل "اور بهي كتب عَ إِذَا كُنَا عِظَامًا وَ رُفَاتًا عَ إِنَّا لَمَهُ عُونُونَ خَلَقًا جَدِيدًا [بن اسرائيل ١٩٨]" كياجب بم من بوجا مي كي بيدائش من "اور بهي الأرض عَ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً [بجده: ١٠]" كياجب بم من لل جائين كرين مي كيابم بي بيدائش من كي جائيني [بجده: ١٠]" كياجب بم من لل جائين گرين مي كيابم بي بيدائش من كي جائيني آبوه وه قيامت كا دوباره زنده من عن كاشون كا موباره زنده من كا موباره زنده من كا شوحة كاشوت كي التها نكاركر تي تقد -

الله تعالی نے ان لوگوں کاروفر مایا ہے شُم خَلَقُنَا النَّطُفَة پھر بِنایا ہم نے نظفے سے عَلَقَة لوَّ افْ خَلَقُنَا الْعَلَقَة مُصْغَة پس بِیدا کیا ہم نے لوَّ مِن ہِ بِوٹی کو خت سے عَلَقَة لوَّ افْ خَلَقُنَا الْعَلَقَة مُصْغَة عِظمًا پھر بِنا کیں ہم نے بوٹی میں ہُ یاں فکسوئنا الْمُصْغَة عِظمًا پھر بنا کیں ہم نے بوٹی میں ہُ یاں فکسوئنا الْمُصْغَة بِول کو سُت ۔ اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ ہُ یوں پر الْعِظمَ لَحَمًا بس بِہنایا ہم نے ہُ یوں کو سُت ۔ اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ ہُ یوں پر گوشت چڑھایا۔ ماں کے رقم میں عالیس دن تک نظفہ نطفے کی شکل میں دہتا ہے پھر رب تعالی کی قدرت کا ملہ کے ساتھ لو تھڑا ابن جاتا ہے پھر جا لیس دن کے بعدوہ لو تھڑ اسخت سم کی بولی میں تبدیل کر دیتا ہے ہمر، بازو، ٹا تکیں ، انگلیوں بوٹی بن جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہُ یوں میں تبدیل کر دیتا ہے ہمر، بازو، ٹا تکیں ، انگلیوں بوٹی بن جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہُ یوں میں تبدیل کر دیتا ہے ہمر، بازو، ٹا تکیں ، انگلیوں

کی ہڈیال بیقر بہا چار ماہ میں ڈھانچا بن جاتا ہے شکل وصورت بن جاتی ہے لڑکا ہو یالوکی بو۔ چرچار ماہ کے بعد فئم اُنْشَانِ نے فَقَا اخْرَ بجر پیدا کیا ہم نے اس کوایک اور پیدائش میں ۔ اس میں روح بھو نکتے ہیں وہ زندہ ہوجا تا ہے۔ اوظالمو! جوخدا یہ کام کرسکتا ہے وہ دوبارہ پیدائیں کرسکتا ؟

حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ صاحب بشمیری فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے وجود سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں ہے۔ حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا مگر چونکہ انسان روز مرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کوئی تعجب نہیں کرتار ب تعالیٰ کی قدرت سمحمنا جابين تواس سي مجه سكت بين فتبلسرك الله أحسن النعالقين إس بركت والا ہاللہ تعالی جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔ دنیا صرف تصویریں بناسکتی ہے، بت اور مورتیاں بناسکتی ہےان میں جان نہیں ڈال سکتی۔ یروردگاروہ ہےجس نے جان بھی ڈال وی ہے۔فرمایار بھی یادر کھو! ثُمَّ اِنْکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ لَمَیتُونَ پھرے شکتم اس کے بعدم نے والے ہو۔ اور بیکی یا ور کھو! ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ كِم بِحَلَىمَ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کاتم کیسے انکار کرسکتے ہو؟ اپی حقیقت کود مکھو تم كياته، كياب ، كس في بنايا اوركيات كيابنايا ورويسين مي فرمايا فسل يُسخيفها اللَّذِي آنْشَاهَا أَوُّلَ مَرَّةِ "آيفر مادين وه زنده كرے كاجس في اس كو بهلى مرتبه بيدا فرمايا-"رب تعالى كى اور تدرت ديكمو! وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ مَبُعَ طَرَ آنِقَ لَكُمُ اثِق طريقه كى جُمع بمعنى راسته معنى بوگااورالبت تحقيق بيدا كيے بم نے تمهار سے او برسات راستے اور مراد آسان ہیں کیونکہ بیرفرشتونی کے راستے ہیں اور ستارون کے راستے ہیں سورج جا عر کے بھی رائے ہیں۔اب مطلب ہوگا کہ ہم نے پیدا کیے تہارے او پرسات آسان \_ پہلے آسان کودیکھوجو جمیں نظر آتا ہے کہ بغیر ستون بغیر سمارے کے اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے۔جو پر در دگاراتی بلند چیز کو پیدا کرسکتا ہے پھرا یک نہیں سات آ سان ہیں کیا وہ انسان کے چھوٹے سے وجود کو پیدائبیں کرسکتا؟ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا کس طرح انكاركرت مو؟وَ مَا كُنَّا عَنِ الْمَحَلِّقِ غَفِلِيْنَ اورنبيس بين بم خلوق عافل مب يجه ہم و مکھرہے ہیں۔انسان کی پیدائش ہے پہلے رب تعالی جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گااس كول من كياكيا آئ كاراوررب تعالى كى قدرت ديموا وَأَنْوَ لُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً اوراتاراہم نے آسان کی طرف سے یانی، بارش بفدر اندازے کے ساتھ ، حکمت کے مطابق فَاسْكُنْهُ فِي الْأَرْضَ لِي بم فِي صَروراياس كوزين ش وورجائے كى ضرورت تہیں ہے ہمارا یا کتان چھوٹا سا ملک ہے اس ملک میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگوں نے تالاب اور حوض بنائے ہوتے ہیں جہاں بارش کا یانی جمع ہوتا ہے خود یہتے ہیں جانوروں کو بلاتے ہیں ای سے کپڑے دھوتے ہیں اور دیگر ضروریات بوری کرتے ہیں۔فصلیں بھی ای یانی سے سراب کرتے ہیں۔ توفر مایا ہم نے اس کو مرایاز مین می وائسا عللی ذَهَابِ الله لَقَادِرُونَ اور بيتك بماس يانى ك لي جائي رالبته قاور بي رزين وكم دیں سارایانی جذب کر لے ایک قطرہ یانی کااوپر شدہے، ہوا کو تھم دیں کہ سارایانی اڑا کر لے جائے ، سورج کو حکم دیں کہ اپنی حرارت سے سارایانی خٹک کردے تو اس وقت تم کیا کر سكتے ہو؟ تو ہم نے يانى كونازل كيا ہے پھراس كوزين مين ممرايا ہے تاكم آئي ضروريات يورى كرو فَأَنْشَانَا لَكُمْ به جَنْتٍ لِي بم نَيداكية بهار علياسياني كذريع باغات۔وہ باغات کس چیز کے ہیں مِن نَخِیل مجوروں کے وائفناب اورانگوروں کے ہیں۔ بیدو چیزیں چونکہ دہاں عام تھیں اور دیر تک رہنے والی تھیں اس لیے ان کا ذکر فر مایا۔ کھجور کی سال تک پڑی رہتی ہے۔انگور خشک کر کے شمش اور مُغُی بناتے ہیں جو کئی سالوں
تک کام آتا ہے۔ان کے علاوہ باتی پھل زیادہ دیر تک نہیں سنجا لے جا سکتے۔ ہاں!البت
آج کل کے سائنسی دور میں دوسرے بھلوں کو بھی سٹور کر لیا جاتا ہے۔اس وقت سے سلسلہ
نہیں بھا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لگٹم فیلھا فَوَا کِهُ کَشِیْرَةٌ تمہارے لیےان باغات میں
بہت سادے۔ہرعلاقے میں جداجدا پھل ہیں وَ مِنْھا تَا کُلُونَ اوران بھلوں
میں سے تم کھاتے ہو۔رب تعالیٰ کی قدرت پرتم نورنہیں کرتے کہ زمین کس نے پیدافر مائی
میں سے تم کھاتے ہو۔رب تعالیٰ کی قدرت پرتم نورنہیں کرتے کہ زمین کس نے پیدافر مائی
میان اگر آدی آتکھیں بند کر لے تواسے کے نہیں فطر آتا۔

﴿ الْبِصِينُ بِازَارِ بِعِرَايَا تَهَالَ تَهَالَ رَاانُعُولَ سِيرِ كَرَايَا جَابِو جِعِياسَ انْبِعِي تَوْلَ ٱلصَّحِيُّةِ نَظْرِي نِهَ آيالِ بِلُوجِ }

زیتون کا تیل طبی لحاظ سے زیادہ مفید ہے:

ایک اور چیز پرفورکر و و مُسَجَو اَ تَحُو جُ مِنْ طُورِ سَیْناَءَ اور ہم نے پیدا کیا درخت جو فکا ہے طور بینا پہاڑ کو طور سینین بھی کہتے ہیں طور بھی کہتے ہیں وہاں زیتون کے بڑے برٹ کے درخت ہوتے ہیں ساتھ پھل لگتا ہے تَسَبُّتُ بِساللَّهُ فَنِ جوتیل اگا تا ہے۔ ہمارے ہاں نہ وہ درخت ہیں اور نہ زیتون کے تیل کو استعال کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں نہ وہ درخت ہیں اور نہ زیتون کے تیل کو استعال کرنے کی عادت ہے۔ عرب ممالک میں آئے بھی زیتون کا تیل کھانے اور لگانے کے لیے استعال ہوتا ہے طبی نقط کنظرے انسان کی صحت کے لیے بنبیت کھی کے زیادہ مفید ہے۔ اصل کھی بھی اگر نقط کنظرے انسان کی صحت کے لیے بنبیت کھی کے زیادہ مفید ہے۔ اصل کھی بھی اگر نقط سے انسان کی صحت کے لیے بنبیت کھی ہے دیا دولاگ محت کا کام کرتے ہیں ان نصیب ہوجائے تو یہ ان لوگوں کیلئے سونے پرسہا گاہے جولوگ محت کا کام کرتے ہیں ان کے اعصاب کو کمز ور

کر دیتا ہے ۔ اور زیتون کے تیل میں رب تعالیٰ نے پیرخاصیت رکھی ہے کہ وہ مقوی اعصاب ہے،معدے کی زائد رطویات کوخٹک کرتا ہے اور ہم جواصل تھی کھاتے ہیں وہ تھنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فر مایا ہے کہ ہم نے طور سینا میں وہ درخت بیدافر مایا ہے جوتیل پیدا کرتا ہے وَصِبُنع لِسلا محلِیُنَ اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں لوگ تھی کے ساتھ کھاتے میں بعضےاس میں شکرچینی ڈالتے ہیں اور بعضے نہیں ڈالتے ۔ای طرح وہ لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے تو جس طرح رب تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا فر مایا اور اس تيل نكالااى طرح تنهيس دوباره زنده كركاً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَام لَعِبُوةً اوربے شکتہارے کیے مال مویشیوں میں البتہ عبرت ہے نُسْفِیْکُم مِسمَّا فِی بُـطُونِهَا ہم پلاتے ہیں تہمیں اس خیزے جوان کے پیٹوں میں ہودودھ۔ پیٹ میں گھاس جارا ہاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے دوجھے بن جاتے ہیں ایک حصہ توبدن کے لیے خون بن جاتا ہے اور دوسرا حصہ جگر کے ذریعے گوبر ، پییٹاب بن جاتا ہے۔فضلہ ا كرخارج نه موتونه حيوان تندرست ربتا بنه انسان \_الله تعالى في كيمانظام بنايا ب-وه خون بنما ہےرب تعالی اس کودوحصوں میں تقلیم کردیتے ہیں۔ایک حصہ بدن کے کام آتا ہدوسراحصہ خون کا دودھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔تم نے سنر جارا ڈالا اور سفید دودھ نکل آیا۔ سو کھے نکڑے اور بھوسا ڈالا جوانسان کھانہیں سکتاری تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ گائے بھینس نے کھایا تو وہ دودھ بن گیا۔ پھر دیکھو! بیل وہی پچھ کھائے بھینساوہ کی پچھ کھائے تو دودھ نہیں بنآ ، گائے بھینس کھائے تو دودھ بنآ ہے ہے کس کی قدرت سے ہے؟ رب تعالیٰ کی قدرت سے ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے جانوروں میں عبرت کا سامان

موجودے وَلَكُمُ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اورتمهارے ليان لَمانورول من بهت سے فائدے ہیں۔ان کی اون استعال کرتے ہو، بال استعال کرتے ہوتہاری مالیت برهتی ہے، دودھ میتے ہو، کی استعمال کرتے ہو و منها تسان کُلُون اوران جانوروں میں سے کھاتے بھی ہو۔جس رب نے بیسب کچھتمہارے لیے پیدافر مایا ہے وہی قیامت لائے گا وَعَسَلَيْهَا اوران جانوروں يرعرب كاعلاقه ريكتاني ہے، پقريلا ہے انسان وہاں بروى مشکل ہے چل سکتا ہے۔ ریت میں تو انسان یاؤں آ گے رکھتا ہے پیچھے آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے قد والے اونٹ پیدا فرمائے ہیں جن کے چوڑے چوڑے یاؤں ہیں کہریت میں دھنتے نہیں ہیں اور لیے لیے قدم رکھتے ہیں بعض موسموں میں عرب میں تیز ہوا کیں چلتی ہیں ان میں بہ قافلے کے قافلے دوڑتے جاتے ہیں اور سفر بڑی جلدی طے ہوتا ہے۔ توان جانوروں پر و علی الْفُلُک تُحمَلُون اور کشتیوں برتم اٹھائے ا جاتے ہولیعنی سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیاں رب تعالیٰ کی قدرت سے دریاؤں میں چلتی ہیں سمندروں میں چلتی ہیں تم ان پرسوار ہوتے ہو إدھر سے أدھراور أدھر سے إدھر جاتے آتے ہو۔اور فائدے حاصل کرتے ہو۔جس رب تعالیٰ کی قدرت سے بیرسب کھے ہور ہاہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرےگا۔



ولقل أرسلنا نوعالى قومه فقال يقوم اغيرا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ فَكُلَّ النَّكُوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مِأَهِ نُآ إِلَّا بِشَرِّةِ ثُلُكُمْ لِيرِيْلُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَكَيْكُمْ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لِإِنْزِلَ مَلَلِّكَ أَمَّا سَمِعْنَا مِعْنَا مِعْنَا إِعْلَا فِي أَيْإِنَا الْكُولِيْنَ ﴿ إِنْ هُو الْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا الْكُولِيْنَ ﴿ إِنَّهُ وَالْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا الْكَوْلِيْنَ حِيْنِ® قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَا كُنَّ بُونِ ۞ فَأَوْ حَيْنَاۤ الْيُران اصْنَعِ الْفُلْكَ يِأْعَيُنِنَا وَوَجْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُيَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ فَاسْلُكَ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّنيْنِ وَآهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُ مُرْوَلًا تُعَاطِبُونَ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُ مُ مُغُرَقُونَ ﴿ فَإِذَا السَّتُولِيتَ انْتَ وَمَنْ مُعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحُنُ لِلْهِ الَّذِي نَجُلْنَامِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُنْكِالًا الْنَاسَ عَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ الْوَالْفِيْزِلِيْنَ الْمُنْزِلِيْنَ الْمُنْزِلِيْنَ و إن كُنَّا لَهُ بْتِيلِينَ ١

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا نُوحًا اورالبت حقيق بهجام في نوح عليه السلام كو إلى قوم قوم المرى قوم قوم المرى قوم قوم المرى قوم المؤد فقال پس انهول في فرمايا يلقوم المرى قوم المحبُدُ واللّه عبادت كروتم الله تعالى كى مَا لَكُمْ نهيل جهم المرك لي مِنْ الله كوئى معبود غيرة الله كاف كالم تتقون كيا پس تم شرك ي نهيل مو فقال المماوت في نهيل مو فقال المماوت في الله تقون كيا پس تم شرك ي نهيل مو فقال المماوة الله المناوت في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنافية الله المماوة الله المنافية المنافية الله المنافية الله المنافية المنافية الله المنافية المنافية المنافية الله المنافية المناف

قوم میں سے مَا هٰذَآ نہیں ہے بنوح علیه السلام اللَّا بَشَرَّ مِنْلُكُمْ مَرانان تہارے جیسا یُسوید ارادہ کرتاہے اَن یَّتَفَضَّلَ عَلَیْکُم کا یِی فضیلت جَلَائِتُهُ السَّاوير وَلَوُ هَاءَ اللُّهُ اوراكر طابتا الله تعالى لَانُولَ مَلِيَّكَةً البتة نازل كرتا فرشتول كومًا سَمِعْنَا بهذَا نهيل في من يهات في آبآئِنا الْاَوَّلِيْنَ اين يملِي بايدادول من إنْ هُوَ إلاَّ رَجُلٌ نبيس بير مراكب آدى به جنَّة اس كوجنون ب، يأكل ب فَتَسرَ بَّصُوا به ليستم انظار كرواس كا حَتَّى حِیْسن ایک وقت تک قسال فرمایانوح علیه السلام نے رَبِّ اے میرے دب انْصُرُنِی میری مردکر بسمَسا کَذَّبُون اس کے کانہوں نے مجھے جھٹا یا ہے فَاوُحَيْنَ آپُن بم نے وی بھیجی اِلیّب نوح علیہ السلام کی طرف اَن اصنع الْفُلُکَ بِيكُ آبِ سُتَى بَاكِينِ بِاعْيُنِنَا بَارِي أَنْكُمون كِسامْ وَوَحْينَا اور مارى وى كمطابق فياذا جَآءَ أَمْرُنَا لِي جب آئ كاماراتكم وَفَارَ التَّنُورُ اور جوش مارے گاتندور فَاسْلُک فِيهَا بِس سوار كرليتا اس كُتنى مِن حُل بر نوع سے زَوْجَیُن اثْنَیُن دوجوڑے وَاَهْلَکَ اورایے اللّٰ وَالّٰا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ مُروه كرن يرطي بوچكى بات ان يس ت و لا تُنَحَاطِبُنِي اورجُھے ہے بات نہ کرنا فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ ا ان لوگوں کے بارے میں جوظالم بیں إِنَّهُمْ مُغُولَقُونَ بِشُك وهُ عُلَّ كِيهِ جَا تَعِيلِ كَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنْتَ ليل جبآب درست موجاكين وَمَنْ مَّعَكَ اوروه جوآب كماته

يْن عَلَى الْفُلُكِ سُتَى يِ فَقُلِ بِى كَهَا اَلْحَمُدُ لِلَهِ مَمَامِ تَعْلِيقِى الله تعالَى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله

جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوااسی وفت سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا:

انسانیت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی اور نبوت ورسالت کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ پہلے پیغیبر آدم علیہ السلام خصان کے بعدان کے بیٹے شیٹ علیہ السلام پھر اور یس علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے السلام پھر اور یس علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان ہیں شرک نہیں تھا یہ تقریباً دو ہزار سال کا زمانہ بنتا ہے۔ پہلی قوم جس فی مرک کی تروی کی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ نتعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔

### شرک کی ابتداء :

الله تعالى فرماتے بیں و لَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ اور البت تحقیق بھیجاہم نے نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام نے بلیغ شروع کی فیقال پس فرمایا

نُوحِ عليه السلام في ينه قَوْم اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ المِيرِي قُوم الْمُ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبوداس کے سوا۔ یہ قُوم اصل میں يلقَوْمِيْ تَعَالَىٰ مِتَكَلَّم كَيْخُفِيفاً حذف كردي كن حداك يغيم كاانداز دَيكِهو! كتنايبارا بـــ بیرخدا کے پیغیبر ہیں مومن ہیں قوم ساری مشرک ہے۔اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس ذات کے سواتمہارا کوئی معبود ،مشکل کشانہیں ہے۔سورہ نوح میں یانچ بزرگوں کے نام آتے ہیں ،ود ،سواع ، یغوث ، یعوق ،نسر۔ان یا کی بزرگول کے انہول نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ ہو جا کرتے تھے یہ بزرگ کون تھے؟ اس کے متعلق مؤرخین فرماتے ہیں کہ وَ دحضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باتی جاران کے نیک بیٹے اور صحابی تنے ۔حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی معبودہیں ہے اَفَ كَا تَتَقُونَ كيالي تم كفرشرك سے بحظے نہيں ہو،رب تعالى كى نافر مانى سے بیجے نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَوُّ اللَّهِ كَهَا جَمَاعت نے الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وه جماعت جو كافرتقى ان كى قوم ميس سے ركيا كها؟ مَا هلذَ آيالًا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِن نوح عليه السلام محربشرانسان تمهار عجيبا -بشر موكرنبي كيس بن كيا؟

بہلی مشرک قوم نے ہی پینمبروں کی بشریت کا انکار کیا:

یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا اور پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا کہ بشر پیغمبر نہیں ہوسکتا۔ بیدونوں عقیدے اُسی دور سے چلے ہیں اور آئ تک چلے آرہے ہیں نہیں ہے بید محربشر تمہارے جیسا۔ بیبشر ہوکر پیغمبر کیسے ہوگیا اس کو نبوت کیسے لگی ؟ یُسویٹ اُن تَنفظ لَ عَلَیْکُمْ تَفَطَّل باب تفعل ہے۔ اس میں تکلف کا معنی پایا جا تا ہے۔ مطلب یہ ہوگا ارادہ ہے کہ اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے دھکے سے اپن فضیلت منوانا چا ہتا ہے۔ معنی ہوگا ارادہ

كرتاب كدايى فضيلت جتلائة تههار اوير اورية بهى كها وكو شأء الله اوراكرالله تعالى جابتا كريغبر بصيخ بين و لانسؤل مستنفكة البته نازل كرتا فرشتون كونورى مخلوت كو يغمر بناكر بيج ويتافرشة نورى بين \_آخضرت في كافر مان ب خُلِفَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنُ نُور '' فرشتے نورے بیدا کیے گئے ہیں۔'اس نورے نہیں جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلکہ مخلوق نور سے ۔ تو کہنے لگے پنجمبرتو نوری ہونا جا ہے تھا یہ بشر ہوکر نبی کیسے بن گیا مّــــا سَمِعْنَا بِهِلْذَا تَبِينَ فَي مِم فِي بات -جويد كبتا إله الك باس كسواكسي كى عبادت بيس م فيي آبائنا الأولين اسخ يهلي بابدادول من جودد اسواع الغوث، یعوق اورنسری عبادت کرتے تھے۔ہم نے ان سے نہیں سنا کہ معبود ایک ہی ہے۔حضرت نوح علیہالسلام کے مقالبے میں محکموں میں کمیٹیاں بنائی گئیں اوران کے ذمہ بیشن سیر دکیا الي الا مَسلَدُونُ الهَمَ عُسمُ [سورة نوح] "اسيخ البول كوبر كزند جهور تار" ورسواع، یغوث ، یعوق ،نسر کونہ چھوڑ نااس کی بات پر کان نہ دھرو کہ بیہ کہتا ہے معبود صرف ایک ہے اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ خَبِيسٍ إِي مَراكِكَ آدى بِهِ جِنَّةُ النَّاوِينون إِي اللَّهِ عِمادَ الله تعالی ۔ ساری قوم ایک طرف ہے، ود ، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر کی ہوجا کرنے والی اور بیہ اكيلاكهتا ہے كدان كى عبادت جائز نبيس ہالمصرف ايك ہے۔ يہ ياكل ہے۔

حضرت نوح عليه السلام پرايمان لانے والول كى تعداد:

حضرت اوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہیں تھا ہاں! کی صدیوں کے بعد ہجھ آدی ساتھ ملے جس کا ذکر سورۃ ہود آیت نمبر ہم میں ہے وَ مَنَ الْمَنَ مَعَهُ اللَّهُ قَلِیُلُ "نہیں اللہ اللہ کا ذکر سورۃ ہود آیت نمبر ہم میں ہے وَ مَن الْمَنَ مَعَهُ اللَّهُ قَلِیُلُ "نہیں ایمان لائے ان کیساتھ محر بہت تھوڑ ہے۔" حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت ساڑھ نوسوسال ہے استے عرصے میں بھی تھوڑ ہے ہے آدمی ایمان لائے۔اگر تورات کا ساڑھ نوسوسال ہے استے عرصے میں بھی تھوڑ ہے ہے آدمی ایمان لائے۔اگر تورات کا

بیان مان لیس، بائیل کابیان مان لیس تو صرف سات آ دمی مومن تصے حیار بہوئیں اور تین یٹے ،نہ بیوی ایمان لائی اور نہ ایک بیٹا ایمان لایالیکن قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اورآ دمی بھی ساتھ تھے۔تاریخ بھی بتلاتی ہے کہ کچھاورآ دمی بھی ساتھ تھے۔ کتنے تھے؟ کسی نے ۸۰ لکھے ہیں کسی نے ۸۴ لکھے ہیں کسی نے ۹۰ لکھے ہیں۔مرد، عورتیں، بیچے، بوڑھے، جوان ملاكر \_مفسرين كرام تاريخ كاوراق الث مليك كرتهك باركر بين كي تعداد يورئ نبيس ہوئي يو كہنے لگے يدايك آدى بي ياكل معاذ الله تعالى فَتَوبَّ صُوا به ليل تم انتظار کرواس کا حَتْہی جِیْنِ ایک وقت تک بیہ پاگل خودمرجائے گا۔حضرت نوح علیہ السلام جہاں کہیں کچھ دمیوں کو اکٹھاد میصے تورب تعالی کا پیغام سنانے کیلئے وہاں پہنچتے تو مجلس والے کہتے مسجنون واز دُجسو [قمر:٩] یہ پاگل ہو تھے مارکرنکال دیتے تعے ۔ تونوح علیہ السلام چھت پرچڑھ کرفر ماتے یا۔ قَدُم اعْبُدُو االلّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِللّٰهِ غَيْسُونَهُ ثُمَّ إِنِّسِي أَعُلَنُتُ لَهُمُ " فَهُم " فَهُم الْمُحُلِينِ مِن اللَّهِ المَا المَا المُوحِ وي ا تاریخ بناتی ہے کہ لوگ جنگلوں میں لکڑیاں کا نے کے لیے جاتے ،گھاس جارا کا شنے کے ليے جاتے توبيرساتھ ہوجاتے اور توحيد كاپيغام پہنجانا شروع كرديتے وہ اپنا كام كرتے اور يبلغ كرتے رہتے تھے۔واپسى تك يہى سلسله شروع رہنا۔كوئى مل چلار ہاہے تو وہاں پہنچ جاتے خوشی تمی کی مجلس ہوتی وہاں پہنچ جاتے ،لوگ مردے کو دفن کررہے ہیں اور بدیمان فرما رب بين يلقوم اعُبُدُو االلَّهُ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ الرَّدْبِينِ كَي وْولَى كَرْجَارِبِ بِين توبيها ته به وجات اور فرمات يلقَوُم اعْبُدُو االلَّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ لُوك کہتے یہ پاگلوں کا کام ہے نہ خوشی دیکھتاہے نہی ،کوئی ہل چلار ہاہے ،کوئی چارا کاٹ رہاہے اس نے اپن رٹ لگائی ہوتی ہے یا قَدُم اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ اے

میری قوم! عبادت کرواللہ تعالی کی اس کے سواتہ اراکوئی معبود نہیں ہے۔ ساڑھے نوسو سال کاعرصہ اس طرح گزرا تو حفرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی قال کہا نوح علیہ السلام نے رَبِّ انصُرُ نِی اے میر برب میری مددکر بیما کُذَّبُونِ اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَاوُحَیْنَ آ اِلَیْهِ پس ہم نے وی جھجی نوح علیہ السلام کی طرف اَنِ اصْنَعِ الْفُلُکَ بِاعْیُنِنَا میکہ بتاؤیم کشتی ہماری آئکھوں کے سامنے ، ہماری طرف اَنِ اصْنَعِ الْفُلُکَ بِاعْیُنِنا میکہ بتاؤیم کشتی ہماری آئکھوں کے سامنے ، ہماری طرف اَنِ اصْنَعِ الْفُلُک بِاعْیُنِنا میکہ بتاؤیم کشتی ہماری آئکھوں کے سامنے ، ہماری طرف اَنِ اصْنَعِ الْفُلُک بِاعْیُنِنا میکہ بتاؤیم کشتی ہماری آئکھوں کے سامنے ، ہماری طرف آئرانی میں وَوَحْیِنا اور ہماری وی کے مطابق ، ہماری ہدایت کے مطابق ۔ کشتی نوح علیہ السلام گو پھرکی لکڑی ہے تیارگی گئی :

تورات میں ہے کہ گو پھر کے درخت کی لکڑی ہے کشتی تیار کی گئی تھی بید درخت شام کے علاقے میں ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقے میں شیشم کی لکڑی اور صوبہ سرحد (خیبر پختون خواہ) کے علاقے میں اخروٹ کی لکڑی ہڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی لوگ پرات بناتے ہیں آٹا گوند سے کے لیے اور چیج بناتے ہیں سالن یکانے کے لیے اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی جس سے بندوقوں کے دستے ، بث بناتے ہیں۔ تو کشتی کو پھر درخت کی لکڑی سے بنائی گئی۔تورات میں ہے کہ بیٹشتی تین سو ہاتھ کمبی تھی لیٹنی یا بچے سو پچاس فٹ اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اکانوے فٹ آٹھ انجے ۔اور تمیں ہاتھ اوٹجی تھی لیعنی پیجاس فٹ۔ یہ پیائش ہے کشتی کی۔اس میں انہوں نے کئی ورجے اور خانے بنائے۔ایک خانے میں کھانے یکانے کی چیزیں اس سے اوپر والی منزل میں جانوراس سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے۔ سورہ ہودآیت نمبر ۳۸ میں ہے کہ جب لوگ نوح علیہ السلام کے یاس سے گزرتے تھتو سَخِوُوا مِنْهُ "ان سے ذاق كرتے تھے۔" كہتے يہلے تو آب بى تھاب تركھان بن گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے تھی کہاں چلائے گا؟ دوسرا کہتا ہمارے چھوٹے تالاب میں چلائے

كا - نداق اڑاتے تھے حضرت نوح عليه السلام نے فرمايا إِنْ تَسْخُووُ امِنَّا فَإِنَّا نَسْخُورُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ [سوره بود] "الرغم تصفحاكرتے بوبمارے ساتھ پس بے شك ہم بھی تمہارے ساتھ ٹھٹھا کریں گے جبیا کہم کرتے ہوٹھٹھا۔''ہماری باری بھی آئے گی۔ فَاذَا جَاءَ أَمْرُنَا لِي جب آئ كَامَاراتَكُم وَفَارَ النَّنُّورُ اور جوش مارك كاتدور بي علامت ہوگی ہمارے عذاب کے ابتداء کی کہتمہارے گھر والے تندور سے یانی جوش کے ساته الجرية آب إنى تيارى كركيل فياسلُك فِيْهَا بِسوار كرليل اس تشي مين نَ كُلِّ ذَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِرْوع عدوجانور رماده، بيل كائے، كدها كدهى، بلا بلى، كتا كَتْيَا خُرْرِ خُرْرِ فِي وَاهْلَكَ اورايي كُمرك افرادكوبان! إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ مُكروه جن ير بهاري بات طے بوچكى ہان ميں سے ، كنعان وغيره \_ كماخزىر بينے كت بن مشرك بيمانهين بيه سكتا و لا تُخاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اورنه مخاطب ہونا میرے ساتھ بات نہ کرناان لوگوں کے متعلق جو ظالم ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے اپنے بیٹے کوفر مایا ہمار ہے ساتھ سوار ہو جا کا فروں کے ساتھ نہ ہوکلمہ بڑھ کے سوار بوجا- بين ن كها سَاوِى إلى جَهُل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بود:٣٣] وهِي إله بکڑوں گا پہاڑ کی طرف وہ مجھے یانی ہے بچالے گا۔'' بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ یانی میراکیابگاڑ لےگا۔ جب غرق ہونے لگاتو نوح علیہ السلام نے دعاکی ، شفقت پدری نے جُونُ مارا رَبِ إِنَّ الْبَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ [ بود: ٣٠] ' المعامر \_ رب بے شک میرابیا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سیا ہے۔ ' کہ آپ کو آپ كِ اللَّهُ مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولُ مِنْهُمْ مگروہ جن کے متعلق بات طے ہو چکی ہےان میں سے کیکن شفقت پدری کی وجہ سے نوح

## سيلاب نوح عليه السلام سارى دنيا برآيا:

جمہوری رائے یہ ہے کہ بیسیلاب پوری دنیا پرآیا تھا۔ بعض لوگوں کوغلطہ ہی ہے جو کہتے ہیں کہ زمین کے کچھ جھے پرآیا تھا۔ بیا تنابر اسیلاب تھا کہ دنیا کے سی پہاڑی چوٹی نظر نہیں آتی تھی حتی کہ کوہ ہمالیہ دنیا کاسب سے بردا پہاڑ ہے اس کی چوٹی سے بھی پائی سگزر گیا تھا۔ بار ہویں پارے میں ہے کہ رب تعالی نے آسان کو تھم دیا کہ بارش بند کر دے اور زمین کو تھم دیا کہ پائی جذب کرنا شروع کر دے ۔ تو رات کے مطابق چھ ماہ سترہ دن بیشتی چلتی رہی ۔ پھر جب ساری زمین سے پائی خشک ہوگیا تو و اسمنہ و سی علی ال بحو دی بیا فردی بہاڑ پرری ۔ " یے مراق کے صوبہ موصل میں ہے ۔ تو رات کے بیان کے مطابق اور آج کے جغرافیہ میں اس کانام ارارات ہے ۔ جغرافیہ دان بتلاتے ہیں بیان کے مطابق اور آج کے جغرافیہ میں اس کانام ارارات ہے ۔ جغرافیہ دان بتلاتے ہیں بیان کے مطابق اور آج کے جغرافیہ میں اس کانام ارارات ہے ۔ جغرافیہ دان بتلاتے ہیں



ثُمِّ اَنْتُأْنَا مِنْ يَعُدِيهِمْ قَرْنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فأرُسِكْنَافِيْهِ مُ رَسُولًا مِنْهُمْ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنَ الْمِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ۚ وَقَالَ الْمِلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كُفَّرُوا وَعَ كُذَّبُوابِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَاتْرَفِّنْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا مَاهْنَا الَّا يَشُرُ مِّثُلُكُمُ الْمُكُلُمِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَيْنَ اَطْعَتُمْ لِنَبُرُ المِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخْسِرُونَ ۗ أَيْعِلُ كُمُ أَنَّكُمْ ٳڬٳڝؾؙٛۿۅؙؙۘڴڹ۫ؿؙۄٛؿڒٳۑٵۊۼۣڟٵڡٵڵڰؙۄ۫ڠؙۼؙۯڿۏڹۜٛ؋ؽؠٛٵؾۿؽؙٵؾ لِمَا تُوْعَدُ وَنَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّاحِيَاتُنَا الدُّنْيَا نَهُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَعُنُ بِمَبْعُوْثِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ الْأَوْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا وَا مَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَاكُذَّ بُونِ ۗ قَالَ كَا قَلِيْلِ لَيُصْبِعُنَ نَدِمِيْنَ ۚ فَأَخَلَ تُهُمُ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ فَجُعَلَٰهُمُ عُثَاءً فَبُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِينَ @

الانجورة آخرت كى ملاقات كو وَأَتُو فُنهُمُ اورجم في ان كوآسود كى دى في الْحَيْوةِ اللُّهُنِّيَا ونياكى زندكى مين مَا هَلْدَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ نهين بِيرَكربشر تهمارے جبیبا یَا کُلُ مِلْ مَلْ اَلْا تَا کُلُونَ مِنْهُ کھا تاہے وہ چیزیں جوتم کھاتے ہو وَيَشُونُ مِهَا تَشُوبُونَ اور بيتا إان چيزول كوجوتم ينتي مو وَلَينُ أَطَعُتُهُ بَشَـرًا مِّشَلَكُمْ أوراكرتم في اطاعت كى اين جيسانان كى إنسكم إذا لْخُسِرُونَ بِي شَكِمُ البنة اس وقت نقصان الله الحاني والعام اليعدُ كُمْ كيا وراتا ہے تہیں انگے بے شکتم إذا مِتْهُ جب مرجاؤے وَ كُنتُهُ تُوابّااور مِوجِاوً كَيْمُ مَنَّى وَعِظَامًا اور مِرْيالِ أَنَّكُمُ مُّخُورَجُونَ بِيَسْكُنَّمُ نَكالِحِاوَ كَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بعيد عبي بعيد عبي لِمَا تُوْعَدُونَ جَس كاتمهار ع ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اِن هِی نہیں ہے یہ اِلا حَیاتُنا اللَّانْیَا مر ہماری دنیا کی زندگى نَمُونُ وَنَحْيَا جَمِم تے بين اور جيتے بين وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ اور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے اِن کھو اِلاً رَجُلُ نہیں ہے بیگرایک مرد افْتُواى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس في افترابا ثدها بالله تعالى برجموت كاومًا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِيْنَ اورَ بِين بِي بِم اس يرايان لانے والے قَالَ فرمايا بَيْمِبرنے رَبّ انَصُونِی اے میرے دب میری مدوفر ما بسمَا كُذَّ بُون ال ليے كه لوگول نے میری تکذیب کی ہے قَالَ فرمایا یروردگارنے عَمَّا قَلِیْل تھوڑے سے وفت کے بعد لَيْ صُبحُنَ البعة ضرور موجا ميس ك ندمين بشيان فسأحَد تُهُم

الصَّيْحَةُ بِس بَكِرُ الن كُواَيِكِ فِي فِي بِالْحَقِّ حَلَّ كَمَاتِهِ فَجَعَلُنهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ غُشَآءً بِس كرديا بم نے ان كوش و خاشاك فَبُعُدًا بِس دورى ہے لِلْفَوْمِ الظَّلِمِيْنَ اس قوم كے ليے جو ظالم تقی ۔ الظَّلِمِیْنَ اس قوم كے ليے جو ظالم تقی ۔

کل آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کیساتھ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کوساڑھے نوسوسال ڈرایا۔ چند گنتی کے خوش نصیب سعادت مندلوگ تھےجنہوں نے نوح علیہ السلام کاکلمہ پڑھالا الله الا الله نوح نجی الله \_ الله تعالى في تمام مجرمول كوسيلاب مين غرق كرديا \_ان كى تيابى كے بعد الله تعالى فرماتے ہیں اُسمَّ اَنْشَانَا مِنْ مِنَعُدِهِمْ پھر پيداكيں ہم نے قوم نوح عليه السلام كى تابى کے بعد قَرُنًا الْحَوِیْنَ دوسری جماعتیں۔نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عادآئی جن کی طرف الله تعالى نے ہود عليه السلام كومبعوث فر مايا۔ان كے علاقے كے متعلق جغرافيه دان بناتے ہیں کہ ایک طرف سعودیہ ہے ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف حَضَرَ مَوْثُ اور ا یک طرف نجران ہے ان کے درمیان کا علاقہ عادقوم کا تھا۔اس علاقے میں اکثر و بیشتر ریت ہی ریت ہے آبادی بہت کم ہے فَارُسَلْنَا فِیُهِمُ رَسُولاً پس بھیجاہم نے ان میں ایک رسول مِنهُ م ان میں سے۔ان کی طرف الله تعالی نے حضرت ہود علیه السلام کو بھیجا اوران وحكم ديا كمان كوسبق دو أن اعبُدُو ا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ إللهِ غَيْرُهُ كهم ادت كروالله تعالیٰ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اس کے سوانہ کوئی معبود ندکوئی مسجود نہ كوئى حاجت روانه كوئى مشكل كشانه كوئى فريادرس نه كوئى دشكير أفلا تَشَفُون كيا لين تم يحية نہیں کفرشرک ہے،اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے وَ قَالَ الْمَاکُ اور کہا جماعت نے مِنُ قَوْمِهِ مُودَى تُوم مِن عَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا جَوكَا فَرَيْتِ وَكُذَّبُوا اورانهول فِي حَمثلايا

بطِقَاء الأخِوةِ آخرت كي ملاقات كوكه آخرت نبيس باورنه بي رب تعالى كساته ملاقات ہونی ہے اور نہ مرنے کے بعد آپس میں ملاقات ہوگی۔ اور قر آن یاک کی تعلیم پی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی ملاقات ہوگی سب اس کی عدالت میں پیش ہونگے ،رتی رتی کا حساب ہو گا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ملا قات ہو گی جنتی دوزخی بھی آپس میں مكيں گے۔ليكن ان كافروں نے كہا كہ قيامت نہيں ہوگی وَ اَتُسوَ فُنهُمُ ۔ تَسوُ فَه كِمعنى میں آسودگی معنی ہوگا اور ہم نے ان کوآسودگی دئ فیسی الْسَحَینُ وقِ اللَّهُ نُیا دنیا کی زندگی میں مال دیا ،اولا دوی ، زمین دی ، چشمے باغات دیئے ، جانور دیئے ،اس زمانے کے لحاظ ے جوبھی تھا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جا ہے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے۔اللہ تعالیٰ کے پینمبر برایمان لے آتے اوراطاعت کرتے۔الٹااللہ تعالیٰ کے پینمبری مخالفت کی اور کہا مّا هلذآ إلا بَشَو مِنْلُكُم نہيں ہے يہ مودعليه السلام مرانسان تمہارے جيہا۔ بشر موتے مو ئے نبی کیے بن گیااور یہ بات تم پہلے ن چے ہو کہ جب سے کفرشرک کی ترویج شروع ہوئی ہای وقت سے بیہ باطل نظریہ بھی آر ہاہے کہ پیغبر بشرنہیں ہوسکتا۔

نی کوبشر ماننے کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی:

آئ بھی کئی کلہ گوجائل تیم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغیر کوبشر نہ کہو بندہ نہ کہو بوال
یہ ہے کہ اگر بندہ نہ کہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ ہرنماز میں التحیات پڑھنی ہے اور التحیات میں
ہے اَشُهَدُ اَنَّ لاَّ اِللَّهُ اِللَّهُ وَاَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ''میں گواہی ویتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اللہ بیس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد ﷺ اللہ تعالیٰ
کے بندے اور رسول ہیں۔' بہلے آ ب بھی کی عبدیت کا اقر از ہے پھر رسالت کا۔معاذ اللہ
تعالیٰ اگراس لفظ میں تو ہیں کا شائر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے

۔ اگر عبد کہنے میں تو ہیں ہے تو پھراس کا میں مطلب ہوا کہ نمازاس وقت تبول ہوگی جب پینمبر

کی تو ہیں کی جائے معاذاللہ تعالیٰ ۔ کتا غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اور میہ بات بھی میں گی دفعہ
عرض کر چکا ہوں ان لوگوں کو غلطی میہاں سے گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ ہجھ لیا
ہے بشر اور آ دئی بھے لیا ہے اور اپنے گناہ اور کو تا ہیوں کو سائے رکھ لیا ہے کہ بندہ وہ ہوتا ہے
جو گناہ کرتا ہے لہٰذا پیغیبر کو بشر نہیں ہونا چاہیے ۔ حالانکہ اپنے آپ کو بشر کہنا اور بھساغلطی
ہے ۔ بشر بڑی او پُی چیز ہے ۔ آ دمیت اور انسانیت کا مقام بہت بلند ہے ۔ بھائی!
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کب ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کب ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کب ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کہ ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کہ ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تم بندے کہ ہو؟ پیغیبر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو ہیں
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تا ہوں انسانیت کا مقام بہت بلند ہے۔ بھائی!
تہمارے اوپر بندے کا چڑا ہے تا ہوں انسانیت کا مقام بہت بلند کے اس نوع کا درجہ فرشتوں سے تبور بندہ کے بیا شرف الخلوقات ہے۔ اس نوع کا درجہ فرشتوں سے تبی نے بیا شرف الخلوقات ہے۔ اس نوع کا درجہ فرشتوں سے تبی نو بیادہ ہے۔

(علامدا قبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا.....

۔ ان کی عظمت کی جھلک دیکھے کے معراج کی شب تب ہے جبریل کی خواہش ہے بشر ہوجائے مرتب

جونوح عليه السلام كي قوم كهر بيكي هي به وعليه السلام كي قوم في بي وي يجه كها مساه لذ آ إلا بنشر ميشك منيس به يركز تهار ب جيسا الشرائسان يَا تُحلُ مِمّا مَا تُحلُونَ مِنهُ كَا تا به وه يزي به وتم كهات به ويَشُورُ بُونَ اور پيتا به وه جوتم پيته به وي تو مين كها باس كا جواب مورة الانبياء من به الله تعالى فرمات مين وما جَعَلْنهُ مُ جَسَدًا لا يَا كُلُونَ الطَّعَامَ "اور نيس بنائه م في ال يَعْمِرول

کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔' توجو بات نوح علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہی اور ہود علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہی بعینہ وہی بات مشرکین مکہ نے کہی۔ مَال هلاً الوَّسُوُل إِيَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْأَسُواقِ [فرقان: ٤] "كياج اس رسول كويه كهانا كهاتا ے اور چلتا ہے بازاروں میں۔'' بیتوانسان ہے بیہ کیسے نبی بن گیا؟اور بیجھی انہوں نے کہا وَلَئِنُ أَطَعْتُمُ بَشَرًا مِّثُلَكُمُ اورا كُرْمَ نَاطاعت كى اين بيانان كى إنَّكُمُ إذًا لَّــخسِــرُوُنَ بِعِشكُ تَم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ دینی لحاظ ہے بھی کہ تم نے اپنامسلک چھوڑا۔تمہارامسلک میہ ہے کہ پیغمبرنوری ہونا جا ہیے۔کل کے سبق میں تم نے یر ها کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر اللہ تعالی جا ہتا تو فرشتہ اتار تا ،نوری مخلوق بھیج دیتا یہ بشر کیسے نبی بن گیا؟ اور اس میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو دھمکی دی ہو کہ اگرتم نے بشر کی اطاعت کی تو ہم تمہار ہے ساتھ نمٹ کیں گے تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھریہ پیغمبر بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اَیک بعد مُکٹم کیاڈرا تا ہے تمہیں۔ کیا پرتہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اَنَّكُمُ بِينَكُتُمُ إِذَا مِنَّهُ جبِمرجاؤكَ وَكُنْتُهُ تُوَابًا وَّعِظَامًا اور ہوجاؤكے ثَى اور ہڈیاں اَنْکُمْ مُنْحَرَجُوْنَ بِشَكَتَم نَكَالے جاؤگے قبروں ہے۔ قیامت آئے گی هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ بِرُى دورى بِيرِى دورى بِي لِنَمَا تُوعَدُونَ جَس كاتمهار ب ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ بڑی دور کی بات ہے پہیں ہوسکتا کہ خاک ہو، بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ پھر تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے قیامت بریا ہو جائے بیہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے جھوٹ ہے اِن هِي اِلاَّ حَيَى اتُنا الدُّنْيَا نہيں ہے يہ مَّر مارى ونياكى زندگى ، آ کے کھنیں ہے بس ای دنیامیں نے مُوث و نَحْیا مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ کوئی قبر حشر تہیں ہے اور صاف لفظوں میں کہا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُونِیْنَ اور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے

جائیں گے قبروں سے ۔ تین چیزوں کا بڑے زور شور سے انکار کرتے تھے ۔ تو حید کا ، رسالت کا اور معادلینی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔

مشرکون کی ضد کی انتہاء .

اسى عادقوم في كها تما حضرت مودعليه السلام كو أجنتنا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَر. مَا كَانَ يَعْبُدُ ابْآءُ فَا [اعراف: ٤٠] "كياآب مارے ياس آئے بي اس مقصد ك لیے کہ ہم عبادت کریں ایک خدا کی اور ہم چھوڑ دیں اینے باپ دادا کے الہو ں کو۔مشرک کے لیے ایک خدا کی عبادت انتہائی مشکل ہے۔اور دو چیزوں کے انکار کا ذکریہاں ہے کہ بشرنی ہیں بن سکتا اور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہنے لگے اِنْ ہُو اِلاً رَجُلُ نِ الْعَتَواى نہیں ہے سیخص مراس نے افتر ابا ندھاہے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللَّه تعالى لَرجموث كاكەاللەتغالى نے مجھے نى بناكر بھيجا ہے اور يەكەاللەتغالى مردول كودوبار وزنده كرے كابيد بالكل جموث ب(معاذ الله تعالى) جوفداكي طرف منسوب كيا كياب ومسا أحن كه بِمُوْمِنِيْنَ اورجم بمين بين ان يرايمان لانے والے جب حضرت مودعليه السلام ان كے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو اللہ تعالی سے دعاکی ۔ان پر خشک سالی آئی کھیتیاں برباد، باغات تباه، جانور يريشان ،خودسارى قوم يريشان \_حضرت مودعليه السلام فرمايا كهرات میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں خشک سالی ختم ہوجائے اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ کہنے لگے اگر آپ کے کہنے سے بارش بری ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اب اس ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ ضد کا اگر کوئی علاج ہوسکتا ہے تو یہی ہوسکتا ہے کہ اس ضدی کے مقالبے میں کوئی طاقتور ہو جواس کی گردن مروڑ دے اور پھے ہیں۔

مسئلہ شمیر ہندوؤل کی ضد کی وجہ سے رکا ہواہے:

اب دیکھو!کشمیر کے مسئلہ میں ہندوضد پراڑا ہواہے ورنہ تشمیر کے متعلق بات طے شدہ تھی کہ جموں کشمیر کے لوگ جدھر ملنا جا ہیں ان کے ساتھون جا نیں ۔ نیعنی مردم شاری ہو ان کی رائے لی جائے ۔اگروہ ہندوستان کے ساتھ رہنا جائے ہیں تو ٹھیک ہے مگر اقوام متحدہ میں سب بے ایمان انتہے ہیں بیچے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ورنہ کہیں کہ بھی ! بات طےشدہ ہےاس بڑمل کرو۔گر بہ خبیث قومیں ، برطانیہ ،امریکہ ،فرانس ، جرمنی وغیرہ مسلمانوں کی از لی دشمن ہیں \_مسلمانوں کو ماریڑے تو بیےخوشی ہے بھنگڑے ڈالتے ہیں \_ بوسنیا میں مسلمانوں برظلم ہورہا ہے ،فلسطینیوں کیساتھ زیادتی ہورہی ہے ،کشمیر میں سلمانوں پرمظالم ڈھائے جارہے ہیں اور پہ خبیث قومیں ناچ رہی ہیں۔ان کا داحد حل پیہ ہے کہان کے مقابلے میں کوئی قوت ہو جوان کی گردن مروڑ دے مگرمسلمان تنز بتر ہیں منتشر ہیںا گرآج بھی بیا کٹھے ہوجا کیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ۔ گران خبیث قوموں نے ان کے ایسے ذہن بگاڑ دیتے ہیں مسلمان حکمران ایک دوسرے کونفرت سے دیکھتے ہیں اور ان کو دین سے دور اور متنفر کر دیا ہے۔کل میں نے اخبار میں ایک وزیر کا بیان پڑھا کہ ہم نے ان مولویوں کوشکست دی ہے یانہیں۔ یہ کہتے ہیں تینگیں نداڑاؤیہ فضول خرچی ہے۔ یہ میں کھیلوں سے روکتے ہیں ہم نے پینگ میلہ مناکر مولو یول کوشکست دی ہے۔ یر دیزمشرف نے بھی یہی کچھ کہا کہ مولوی کون ہوتا ہے کھیاوں ے رو کنے والا۔ بیان کی ذہنیت ہے۔ کوئی اچھی بات کہوتو ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ بری با توں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔

توجب قوم ضد پراڑ گئ اور ہودعلیہ السلام ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو

قَالَ فرمایا رَبِ انسُصُرِنِی بِمَا کَدَّبُونِ المِمِر عدب میری دفر مااس لیے کہ انہوں نے جھے جھٹادیا ہے قال رب تعالی نے فرمایا عَمَّا قَلِیْلِ تھوڑے وقت کے بعد لَیُصْبِحُنَّ الْجِویُنَ البیخ ضرور ہوجا میں گے یہ پشیمان ۔ جب عذاب آئ گاتو یہ کی پرشرمندہ ہو نَظَ واویلا کریں گے لیکن اس وقت اس واویلے کافا کدہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ فَا اَحَدَدَتُهُمُ الصَّبْحَةُ بِالْحَقِ بِس پُرُ اان کوایک چیخ نے می کے ساتھ ۔ یہ بڑے بڑے فَا اَحَدَدَتُهُمُ الصَّبْحَةُ بِالْحَقِ بِس پُرُ اان کوایک چیخ نے می کے ساتھ ۔ یہ بڑے بڑے فقہ میں ہے کَانَّهُمُ اللَّهُ عَالَ حَوْلِ حَالِيَةِ "وَلِي کَلُول وور پھیک دیا۔ سورہ حاقہ میں ہے کَانَّهُمُ المُعْجَازِ نَحُلِ حَالِيَةٍ "وَلِي کُول اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه



### ثُمَّ انشأنامِن بعُرِهِمْ قُرُونًا

شُمَّ اَنْشَانَا بُحربَم نے بیداکیں مِنُ بَهَ عُدِهِمُ ان کے بعد قُروُنَا اخْرِیْنَ دوسری جماعتیں مَا تَسْبِقُ مِنُ اُمَّةٍ نہیں آگے ہوئی کوئی امتِ اَجَلَهَا اپنی اجل اور میعادے وَمَا یَسْعَا ْجِرُونَ اور نہ یچھے ہوئی ہے فُمْ اَرْسَلْنَا کھر بھے ہم نے رُسُلْنَا اپنے رسول تَتُوا لگا تار مُحلَّمًا جَآءَ اُمَّةً جب بھی آیاکی امت کے پاس رَسُولُهَا ان کارسول کَذَّبُوهُ انہوں نے اس کوجمثلا دیا فَاتُبَعُنَا پس ہم نے یچھے لگایا بعضَهُم بعصًا ان کے بعض کوبعض کے وجعلنہ ہُمُ اور ہم نے کیاان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیاان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کہانیاں کا میکٹ کے ایکٹوم کے اس کو ایکٹوم کے اس کو اس کے اس قوم کے کیان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیان کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیانیاں کو اَحادِیْت قصے کہانیاں فَہُعُدًا لِقَوْمٍ پس دوری ہے اس قوم کے کیانیاں کو اَحادِیْت قصے کہانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اَحادِیْت کے کیانیاں کو اَحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کانوں کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کیانیاں کو اُحادِیْت کے کھیانیاں کو اُحادِیْت کے کھیانے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کیانیاں کو کیانیاں کو اُحادِیْت کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کے کیانیاں کو اُحادِیْت کیانیاں کو کیانیاں کیانیاں کیانیاں کو کیانیاں کو کیانیاں کو کیانیاں کو کیانیاں کے کیانیاں کو کیانیاں کو

لِي لا يُؤْمِنُونَ جوايمان بيس لاتى ثُمَّ أَرُسَلْنَا پُربم نے بھيجا مُوسنى وَاخَاهُ ھڑؤنَ مویٰاوران کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بایٹینا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلُطْنِ مُّبِينِ اور كُلَى سند كے ساتھ إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف وَمَلا يَهِ ادراس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَوُ وْ الْبِسِ انْهُولِ نِهِ تَكْبِرِكِيا وَ كَانُوا قَوْمًا عَالِيُنَ اورُهَى وه توم سركشي كرنے والى فَقَالُو ٓ البِي انہوں نے كہا أَ نُوْمِنُ كيا ہم ايمان لائيس لِبَشَويُن مِثُلِنَا دوانسانون يرجو بمار عصي بين وَقَوْمُهُ مَااور ان كى قوم لَنَا عَبْدُونَ جَارِ عَلَام بِينَ فَكَذَّبُوهُمَا يُس انهول فِي عَلَاياان دونوں کو فَکِانُوا مِنَ الْمُهُلَكِينَ يِس موكت وه بلاك كيے مووّل ميں سے وَلَقَدُ اتَيُنَا اورالبت مُحقيق دى مم في مُوسَى موى عليه السلام كو الْكِتْبَ كتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تَاكُهُ وه مِرايت يا تَسِي وَجَعُلْنَا اور بنايا بم في إبْنَ مَرْيَمَ مريم كے بينے كوئلي السلام وأمَّة اوراس كى مال كو ايَّة نشانى وَّاوَيْنَا فَمَا اور بم نے ان دونوں کو مھانا دیا اللی رَبُونة او تی جگه کی طرف ذَات قَرار جو تهرف والى جكتمى و معين اور تقريع بإنى والى

محزشته رکوع میں آپ حضرات نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے ان کوتو حید کاسبق و یا۔ رسالت کاسبق دیا اور فر مایا کہ قیامت پریفتین رکھو لیکن قوم نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں ہم آپ پرائیان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کوئی قیامت نہیں ہے ہمیں دوبارہ نہیں افرایا جائے گا۔ آپ نے سب اللہ تعالیٰ پرافتر ابا ندھا ہے اور یہ شوشہ بھی جھوڑ ا کہ ہم پراپی

فضیلت جتلانا چاہتا ہے۔ پھران کی اس نافر مانی کا انجام بھی بیان ہوا۔اب آ گے اور قوموں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فہ ما اُنشا آ ما مِن بِهَ عَدِهِم پھر ہم نے بیداکیں ہودعلیہ السلام کی قوم کے بعد قُرُو اُنا الحَوِیْنَ دوسری جماعتیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم ، لوط علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم اور تج وغیرہ جن کاذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا ما السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم اور تج وغیرہ جن کاذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا ما قسیب فی مِن اُمَّةِ اَجَلَهَا نہیں آگے ہوئی کوئی امت اپنی میعاد سے۔ جووقت الله تعالی نے کھا ہے کہ فلاں قوم فلاں وقت تباہ ہوگی وہ اس سے پہلے تباہ نہیں ہوئی وَمَ سلام فی اور نہ تیجھے ہوئی ہے۔ جودقت الله تعالی نے اس کی تباہی کا لکھا تھا اس وقت تباہ ہوگی وہ اس سے ہوئی اس کی تباہی کا لکھا تھا اس وقت تبوی کو تعلیم میں وائی فیم اُرٹسلنا دُسلنا دُسلنا تعتوا کی جو اور کی اس موثر نہیں ہوئی ہوگا ہم نے تسلسل کیساتھ تیغیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تیغیر سے اور بیک وقت بھی کئی تیغیر سے اور بیک وقت بھی کئی تیغیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تعیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تیغیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تعیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تعیر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تعیر بھی اس کے بھی کئی تعیر بھی کئی تعیر بھی کئی تعیر بھی کئی تعیر بھی کئی بھی کئی تعیر بھی کئی کئی کئی تعیر بھی کئی تعیر کئی تعیر کئی تعیر کئی تعی

## ایک دن میں تینتالیس پینمبر قل کیے گئے:

حدیث پاک میں آتا ہے اور تمام تفییروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں مختلف قو میں رہتی تھیں ان کی طرف اللہ تعالی نے تیکنا لیس پیغیمر بھیجے۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے دوقو موں کی طرف ایک پیغیمر بھیجا گیا ہوا وریہ بھی ہوسکتا ہے ہرقو م کی طرف الگ الگ پیغیمر بھیجا گیا ہوا وریہ بھی ہوسکتا ہے ہرقو م کی طرف الگ الگ پیغیمر بھیجا گیا ہو ۔ لیکن قو موں نے پیغیمروں کے خلاف سازش کی کہ انہوں نے ہمارا سکے چین ہر بادکر دیا ہے۔ دن کو بھی بہی رٹ یہ نے وُم اعْبُدُو اللّٰهَ مَالَکُمُ مِنُ اللهِ غَیْرُهُ اور رات کو بھی بہی رٹ ۔ خوشی غی کے موقع پر بھی یہی تقریر لاہذا ان کا علاج کرو۔ چتا نچہ اور رات کو بھی بہی رٹ ۔ خوشی غی کے موقع پر بھی یہی تقریر لاہذا ان کا علاج کرو۔ چتا نچہ

انہوں نے مبح سے لے کر دو پہر تک تینتالیس پیغمبرشہید کیے اور ایک سوستر ان کے ساتھی شہيد كيے جوان كى حمايت كے ليے كھڑے ہوئے تھے۔ وَيَـقُتُلُونَ النَّبيِّينَ بغَيْر حَقّ وَ يَـقُتُلُونَ الَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ [آل عمران: ٢١] "اورقُل كرت بي الله تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تھم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کا لوگوں میں ہے۔' کُلَمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا جَبِيمِي آياكس امت كے ياس ان كا رسول سَكُذَبُوهُ ان لوگول نے اللہ تعالی کے پیغمبر کو جھٹلا دیا ایس بد بخت تو میں بھی تھیں کہ ایک آ دمی نے بھی پینیمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن الله تعالیٰ کے در بار میں ایسے پنیبر بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ یا نجے امتی ہو گئے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ جارآ دمی ہو نگے ،ایسے پنیبر بھی ہو نگے جن کے ساتھ تنین امتی ہو نے اور ایسے بھی ہو نے جن کے ساتھ دوامتی ہو نے اور ایسے پیمبر بھی ہو نے وَيَجِيْ ءُ النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ "اكيلا تِغْبِرا عُكاس كساته ايك آوى بحى نبيل ہوگا۔''اس سے انداز ہ لگاؤ کہ ایمان لا نا اور تو حید قبول کرنا کتنامشکل ہے۔لوگوں کی رسمیس بخرافات اورخانه سازعقا كديي كران عي تكانامشكل عد فسأتبعن بغضهم بعضا بس ہم نے پیچے لگایاان کے بعض کربعض کے ۔ایک مجرم قوم کے پیچے دوسری قوم کو لگادیا یعنی ایک توم کو تباہ کیا پھر دوسری قوم نے تکذیب کی ان کو تباہ کیا پھر تیسری قوم نے تکذیب کی ان کونیاہ کیا، پھر چوتھی قوم نے تکذیب کی ان کونیاہ کیا۔ مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم تناه ہوئی پھر ہودعلیہ السلام کی قوم تناہ ہوئی پھرصالح علیہ السلام کی قوم تناہ ہوئی پھرلوط عليه السلام كي قوم نتاه موئي پيم شعيب عليه السلام كي قوم نتاه موئي - اس طرح تسلسل كيساته سلسله چلتار ا وَجَعَلُنْهُمُ اَحَادِيْتَ \_ اَحَادِيْتُ اُحُدُوْنَه كَاجْعَ ہے ـ اُحْدُوْنَه كا

معنی ہے کہانی معنی ہوگا اور بنادیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ان قوموں کے وجودتو ختم ہو گئے قصے کہانیاں رہ گئیں کہا لیک قوم یہاں رہتی تھی وہ الیں الی تھی۔احادیث،حادیث ك جمع بهى آتى ہے مرخلاف قياس اصل ميں أُخدُو فَدى جمع ہے۔ فَبُعْدَا لِقَوْم لا يُوْمِنُونَ بِس رب تعالىٰ كى رحمت ہے دورى ہوئى اس قوم كے ليے جوايمان نہيں لائى۔ دنيا مِن تباه بولَى آخرت كاعذاب على مده ب ثُمَّ أَرُسَلُنَا بَهر بهم نے بھيجا مُوسلى وَ أَخَاهُ ھلے رُوُنَ موکیٰ علیہ السلام اوران کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ دونو ل حقیقی بھائی تھے۔ ہارون علیدالسلام موی علیدالسلام سے تین سال بڑے تھے مگر درجہ موی علیدالسلام کا بڑا تھا بِالْسِينَا جم فِ ابن نشانيال دے كر بھيجا قرآن ياك ميں نونشانياں بيان ہو كي ہيں۔ان میں ہے ایک عصامبارک تھا کہ لاتھی بھینکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اڑ دھا بن جاتا تھا جوجاد وگروں کی تمام لاٹھیوں کونگل گیا تھا۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنکا لتے تھے تو سورج کی طرح چکتاتها وسلطن مبين اور کلي سندجس كي دريع موي عليه السلام نے جاد وگروں برغلبہ حاصل کیا تھا۔

پہلے تم تفصیل کے ماتھ ک چھے ہوکہ مقابلے میں تقریبا بہتر ہزار جادوگر تھے اور ہر ہر جادوگر نے دودوسانپ نکالے۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں آئے نعرے پرنعرے کلئے شروع ہو گئے بغرعون زندہ باد حضرت موئی علیہ السلام نے جب عصا مبارک ڈالا تو وہ از دھا بن گیا اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو ایسا چگ گیا جسے مرغی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے فور اسجد سے میں گر کر کہنے لگے اخت اسکام جسے مرغی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے فور اسجد سے میں گر کر کہنے لگے اخت اسکام جسے مرغی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے فور اسجد سے میں گر کر کہنے لگے اخت اسکام اور موئی علیہ السلام کے دب پر ایمان اسکام اور موئی علیہ السلام کے دب پر ایمان اسکام نے دب بر ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی ہار مان

ذحيرة الجنان

کرایمان لے آتا کیونکہ وکیل ہار گئے ہیں لیکن اقتدار بڑی بری چیز ہے الا ماشاء اللہ۔ فرعون نے کہا امَنتُمُ لَـهُ قَبُلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ [شعراء: ٢٩] " ثم اس يرايمان لائے ہو میری اجازت سے بہلے۔ ' میں تمہیں سولی پر اٹھا وُں گا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمااورمشہور تابعی عبید بن عمیر تفر ماتے ہیں کہ وہ جوابھی موسیٰ علیہ السلام کے صحالی یے تصولی پر اٹکنے کیلئے لائن لگی ہوئی تھی اور ہرآ دمی سولی پر لٹکنے کے لیے دوڑتا ہوا آتا تھا كداب ميرى بارى ہے۔ايك دوسرے سے آ كے بڑھتے تھے جسے ہم چينى لينے كے ليے آ کے برجتے ہیں۔سرآ دمی جب سولی برچڑھ گئے تو فرعون گھبرا گیا کہ اگرسب کوسولی براٹکا دیا تو بچھلے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔تو یہ کہہ کر باقیوں کو چھوڑ دیا کہ ان کو پھرسولی پر لٹکا کئی ) مرادعصامبارك ب اللي فرْعَوُنَ وَمَلَا فَه بَعِجابِم فَوْعُون اور اس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَرُو السِ انهول فِي تَكبركيا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيُنَ اورتقى وہ قوم سرکشی کرنے والی فَقَالُوْ آپس فرعون اوراس کی جماعت نے کہا۔ سنوان کا جواب انوفين لِبَشَريْن مِثْلِنَا كيابم ايمان لائين دوانسانون يرجو مارے جيسے بين - ني كى بشریت کے انکار والی بات کسی قوم نے نہیں جھوڑی ۔ ہم جیسے بشر ہیں ان پر ایمان لائیں ؟ اور پھر وَ قَدُمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اوران كَ تُوم بني اسرائيل ماري غلام هي بيغلام موكر نی بن میا ۔ کیونکہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کوغلام بنایا ہوا تھا کیسی باڑی سے لے کر كير عدهون تك ان سے كام ليتے تنے فك أبو فسما يس انہوں نے ان دونوں كو حجثلایا فی کسانیو اسم السمه لکین پس ہو سکتے وہ فرعون اور اس کی جماعت ہلاک کیے ہووک میں ہے۔

### الله تعالى كى قدرت كى نشانى:

الله تعالى نے سب کو بح قلزم میں غرق کر دیا۔ جوابیخ آپ کورب الاعلیٰ کہنا تھا اس کا پیچشر ہوا۔ غرق ہوتے ہوئے اس نے بڑا شور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش نکال کر ماہر بھینک دی اور آج تک مصر کے عجائب گھر میں پورے طور برموجود ہے۔ بھی بھی اس کا فوٹو اخبار میں آجا تا ہے جسکود کی کرانسان حیران ہوتا ہے کہ یہ تھا جوایئے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تقا؟ وَلَقَدُ ا تَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ اورالبت حقيق دى جم في موى عليه السلام كوكتاب تورات \_ كيول دى؟ لَعَلَّهُمْ يَهُ تَدُونَ تَاكروه بِرايت حاصل كرين وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اور بنايا مم في مريم عليها السلام كي بيني عليه السلام كواوراس كي والده کونشانی۔نشانی میر کھیسٹی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہا السلام کو بغیر خاوند کے بچہ دیا حالانکہ عالم اسباب میں رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ مال باب کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فرشتے نے آ کر کہا کہ میں تنہیں ایک لڑ کے کی خوشخری دیتا بول توحفرت مريم عليها السلام في كها وكم يَسمُسَسْنِي بَشَوٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا [مريم : ٢٠]'' نه جائز طریقے سے کوئی مردمیرے قریب آیا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔''میرے بال بحد كيم موكا؟ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءَ [آل عمران: ٢٥] "الى طرح الله تعالی پیدا کرتا ہے جو جا ہتا ہے۔'' رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے وہ میں آنخضرت اللے کے ساتھ علمی بحث کی اور ہار گئے۔ انہوں نے اس میں پیشوشہ بھی جھوڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی باپٹہیں مانتے تو پھر ہتلاؤان کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک کے اندر فر مایا إِنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ [آلَ عمران:٥٩] "عيلى عليه السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسا کہ آوم علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مثل سے پیدا فر مایا۔ 'نہ ان کا باپ نہ ماں۔ اگر کسی کے ظاہری طور پر ماں باپ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کا ماں باپ اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ تو پیر کہوآ دم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری باپ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے جس طرح جا ہے پیدا کرے ۔ لیکن عیسائی ہیں کہ اس غلط عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں اقلیتی ممبر ہے ،سالک عیسائی ﷺ نے تقریر شروع کرنے ے پہلے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ۔ سارے مبر گونگے ہو کے بیٹھے رہے ۔ میرے شاگر دمولوی عبد الرحيم صاحب چرزال ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نے کہا کتم بہاں اپن عیسائیت پھیلاتے ہو۔ اس برامر بکدان کے پیھے لگا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو جینے نہیں دیتے۔ وہاں سب کو بولنا عاہے تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور بیمسلمانوں کی اسمبلی ہے بہاں اسلام کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔تم اقلیت کی نمائندگی کرواینے فدہب کی تبلیغ نہ کرو۔گر ایک مولوی کے سواکوئی نہیں بولا۔ تو فر مایا کہ ہم نے ابن مریم اور مریم علیجاالسلام کونشانی بنایا وَ اوَيُهَ اللَّهُ مَآ إِلْي رَبُوةِ اور بم نان دونول كوهمكانا ديااو في جكه كي طرف اي ربوه کے لفظ سے قادیانی د جالوں نے اپنی جگہ کا نام ربوہ رکھا ہے۔ تا کہ آنے والی سلول کودھوکا دیا جاسکے کہ وہ سیج موعود یہی قادیانی ہے۔ کتنی د جال قومیں ہیں۔ (الحمد لله! مولانا منظور احمد چنیوٹی کی محنت کے تمرہ میں اسمبلی نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب اس جگہ کا نام 

# يَأَيُّهُ الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطَّيِّبنِ

المؤمنون

ان کے پاس ہے فر حُون اس پرخوش ہونے والے ہیں شَذَر هُمُ لیس چھوڑ دیں ان كو فِسى غَسمُ رَبِهِمُ ان كى بِهوشى ميں حَتْسى حِيْنِ ايك وقت تك أَيَحْسَبُونَ كِياده ممان كرت بين أنَّمَا نُمِدُّهُمْ به بِشك بيجو يحهم ان كى مددكرر ب بين مِنْ مَّال مال سے وَّ بَنِيْنَ اوراولاد سے نُسَار عُ لَهُمُ جمان ك ليجلدى كرتے بين في الْخَيُراتِ بِعلائيون مِن بَلُ لَا يَشْعُرُونَ بلكه وه شعور نهيس ركھتے إنَّ الَّـذِينَ بيشك وه لوگ هُمْ وه مِّـنُ خَشْيَةِ رَبّهمُ اين رب ك خوف سے مُشْفِقُونَ وُرنے والے بين وَالَّذِيْنَ هُمُ اوروه لوگ بِايْتِ رَبِّهُمُ اين ربكَ آيتول ير يُونُمِنُونَ ايمان ركت بين وَالَّذِينَ هُمُ اوروہ لوگ بسر بھے کا یُشر کُونَ اینے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے وَ الَّذِينَ اوروه لوَّك يُوْتُونَ مَآ ديت بين جو چيز اتوا وه ديت بين وَّقُلُو بُهُمُ اورولان کے وَجلَةٌ وُرنے والے ہیں أَنَّهُمْ إلى رَبَّهم بِحُلَك وهايے رب كى طرف بى داجسفون لوفي والے بين أو آئيك يهى لوگ بين يُسَسادِعُونَ جوجلدى كرتے ہيں فِي الْنَحيُراتِ بِعلائيوں مِيں وَهُمُ لَهَا سنسقُونَ اوروه اس كے ليے آ كے برصے والے ہوتے ہيں و لا نُسكَلِفُ نَهُسًا اورہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو . إلا وُسُعَهُ مامگراس کی طاقت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتنبُ اور بهارے ياس كتاب بي يَنْطِقُ بالْحَقّ جوبولتى ب حَقّ كَسَاتُهُ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ أُوران يُظْلَمُهُمِينَ كَيَاجِائِيَاً السَّاسِ اس سے پہلی آیات میں حضرت موی علیدالسلام ،حضرت ہارون علیدالسلام ،

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے بندے ، اللہ تعالیٰ کے پینجبر تھے،
انسان تھے۔انسانی لواز مات سارےان کے ساتھ تھے، کھاتے تھے، پیلیے تھے۔ای کا حکم
اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے۔

# تمام پینمبروں اور مومنوں کو اکل حلال کا تھم ہے:

يَالَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا الدّرسولو! كَاوَياكِرُه چیزوں سے اورعمل کروا چھے۔تمام پیغمبروں کے دین میں یہی ایک ہی تھم رہا ہے۔حلال کھانا حلال طریقے سے کما کراور یبی حکم تمام مومنوں کو ہے۔ سورہ طرآ بیت نمبر ۸۱ میں ہے كُلُوا مِنَ الطَّيّباتِ مَا رَزَقُنكُمُ "جوبم نَتْهيس روزى دى إس من عطيب چزیں کھاؤ۔' طال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور آنخضرت ﷺ نے بیان فر مایا ہے۔ اور طیب وہ ہے کہ اس میں کسی کاحق نہ ہو۔ آخضرت الله كافر مان ب إنَّ اللَّه طَيَّبُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيَّبًا "الله تعالى خود ياك ب اور وہ صرف یاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔' حرام مال کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ ا مام حسن بصريٌ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے خالص حلال روزی نصیب ہوتو میں اسے ہیتالوں میں بیاروں میں تقسیم کردوں ۔ کیونکہ حلال خوراک میں اللہ تعالیٰ نے شفار کھی ہے۔ فرمایا انِّي بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ بِحُرْك مِن جو يَحْمَمُ كُرْت بوجائ والابول يعنى يه بات تہمیں ذہن نثین رکھنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کھلے اور چھے احوال سے باخبر ہے اس کے مطابق برایک سے معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ هَا فِهِ أُمَّنُ كُمْ أُمَّةُ وًا جسلَمة اوربیتک بتمهارادین ایک بی دین ب\_اصول کے اعتبارے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین وملت ایک اور سب کا خدا بھی انیک ہے جس کی نافر مانی ہے ہمیشہ

ڈرتے رہنا چاہے۔فرمایا و آنا رَبُّحُم فَاتَقُونِ اور مِیں تہارارب ہوں پس جھے سے ڈرو میں میری نافر مانی سے بچتے رہو۔اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو یہی تھم دیا اپنے اپنے دور میں محربی نافر مانی سے بچتے رہو۔اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو یہی تھم بینا بھم بینا بھم میں آنے والے لوگوں کی حالت میہوئی فَتَ قَطَعُوا آ اَمْرَهُمُ بَینا بھم رُبُوا پھر پھوٹ ڈال کرکرلیا اپنا کام آپس میں کلاے کھڑے۔وین کے بنیادی عقا کد کورک کردیا ، عقا کد خراب کر لیے اور اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے بنا لیے ،گروہ بندی کر دی ، اسلام کے بنیادی اصولوں کو غلط معانی پہنا دیئے اور غلط معانی بہنا دیئے اور غلط رسومات کودین سمجھا اور فرقہ بندی اسلام کے باوجود محل جوئی ہے مقا کداور غلط رسومات کودین سمجھا اور فرقہ بندی کے باوجود محل جوئی ہے ہما لکہ یہم فیو حُوث مرکر وہ جوان کے پاس ہے اس پر خوش کے باوجود محل کے باوجود محل میں کہم ہی حق پر ہیں اور موان کی باس کے اس کر ہیں اور ہونے والے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہونے والے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہوری بی راہ سیدھی ہے۔

#### بگاڑے مراد بنیادی عقائد کابگاڑے:

یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس بگاڑ ہے دین کے بنیادی عقائد کا بگاڑ مراد ہے فروعات مراد نہیں ہیں۔فروعات میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ چنانچ مشہور مذاہب اربعہ یا محدثین میں جواختلاف پایا جاتا ہے وہ فرقہ بندی میں داخل نہیں ہے بیسب لوگ ہراہت پر ہیں۔ ہاں عقائد،رسومات اور اعمال میں گڑ برہ ہوتو یہ فرقہ بندی اور گراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرُهُمُ فَی غَمُو بِھِمْ حَتّی حِینِ پی چھوڑ دیں ان کوان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرُهُمُ فی غَمُو بِھِمْ حَتّی حِینِ پی چھوڑ دیں ان کوان کی بے ہوشی میں ایک وقت تک۔ ان لوگوں نے انبیاء کرا علیہم السلام کی متفقہ ہدایات میں رفحہ ڈال کرالگ الگ فرتے بنا لیے ہیں اور ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر ڈٹا ہوا میں ہے اور کی طرح این غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہے خواہ کتنی ہی

تقییحت کریں ۔اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں لہٰذا آپ بھی زیادہ پریشان نہ ہوں اور ان کے عم میں نہ بر یں ان کومہلت دیں کہ اپنی غفلت اور جہالت کے نشے میں ڈو ہے رہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ بینچے کہ ان کی آ نکھ کھلے تو موت یا عذاب البی ان کے سریر کھڑا ہو۔ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالَ وَّ بَنِيْنَ كيابِيلُاكُ مَال كرري إلى كبهمان كى مال واولا دكى صورت ميں جومدد كررے ہيں نسار عُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ ہمان كے لیے جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ جب نافر مانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو مال واولا و میں برکت دیتا تو وہ مجھتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے حالا نکہ بیاس کی خام خیالی ہے سَنَسْتَ دُرجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ [قلم: ٣٣] " بهم بهي ال كوسيرهي سيرهي اتاري گے جہاں سےان کو پتا بھی نہیں ۔'' لعنیٰ ہم ان کوایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی وَاُمْدِلِیْ لَهُمُ ''ہم ان کومہلت دیتے ہیں اِنَّ کَیْدِی مَتِیُنِ اورمیری تدبیر بردی قوی ہے۔''اگراس زندگی میں نے بھی گیا تو آئندہ زندگی میں ضرور گرفت ہوگی۔ یالوگ غلط عقا کدکوا پنائے ہوئے اور ان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھیک رائے پرجارے ہیں۔ تبیں! بَلُ لَا يَشْعُرُونَ بَكَدان كُوتُوشْعُور بَعَي بَين ہےكہ بيمهلت میں کس دجہ ہے ال رہی ہے۔

#### مومنوں کی بعض صفات کا ذکر:

آ گے اللہ تعالی نافر مانوں کے مقابے میں ایمان والوں کی بعض صفتیں بیان فرماتے ہیں إِنَّ اللَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ بِشَک وہ لوگ جواپ رب کے خوف سے ڈرتے والے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافر مانی نہ ہوجائے جس کی وجہ سے گرفت ہوجائے وہ اللہ تعالی کا فقد ری نہیں کرتے بلکہ ہر نعمت پراللہ تعالی کا شکر

اداكرتے بين وَالْمَذِينَ هُمْ بِايْتِ رَبِّهمْ يُوْمِنُونَ اوروه ايندب كي آيول يرايمان لاتے ہیں ۔ وہ مجزات کو مانتے ہیں ، قدرت کی نشانیوں کو مانتے ہیں ، تکوینی اور شرعی نشانیوں پرایمان رکھتے ہیں،اخکامات، کتب ساویہ پرایمان رکھتے ہیں کہ برحق ہیں اورانہی کے اتباع میں زعد گی گز ارتے ہیں۔اللہ کے بندوں کی تیسری خصلت بیہ ہے وَ الَّــذِیْنَ هُمُ بسرَ يَهِمُ لَا يُشُرِكُونَ وه اين رب كساته شرك نبيل كرتے ـ نداللہ تعالیٰ كى ذات میں کسی کوشریک بناتے ہیں اور نہ صفات میں ، نہ عیادت میں کسی کوشریک بناتے ہیں ۔ان کو یقتین ہے کہاللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریا درس ،نہیں ہے ، نہ کوئی وسَتَكِير ہے، سارے اختیارات الله تعالیٰ کے پاس ہیں خدائی اختیاراس نے کسی کوہیں دیاوہ طالص ايمان اورتوحيد يرقائم بين وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَا اتُوا اوروه لوك دية بين جوجيز وہ دیتے ہیں۔صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں وَقُلُو بُهُمُ وَجِلَةً اورول ان کے ڈرنے والے ہیں کے معلوم نہیں جارا صدقہ خیرات اور نیک عمل الله تعالیٰ ك بال تبول بواب يانبير؟ وهائي معروز بين بوت أنَّهُم إلى رَبَهم راجعُونَ بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ام المونین حضرت عائشہرضی اللہ تعالى عنها في الخضرت على عدريافت كيا كرحضرت! كيا يُونُّدُونَ مَا اتَّوُا مِن براجِها براعمل شامل ٢٠ تو آخضرت الله في المنت صديق الصديق الله كي مي ا اس سے برائی کے کام، چوری، ڈاکا، زنا وغیرہ مرادہیں ہیں۔ بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں۔''لینی پیایسے لوگ ہیں کہ نماز ،روزہ ،صدقہ خیرات کا کام کرنے کے باوجودوہ اینے رب سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوئی ہے یانہیں۔اور سے نیکی ہم نے الله تعالى كى مرضى كے مطابق كى ہے يائيس أو لَيْكَ يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْراتِ يهى

لوگ ہیں جوجلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے میں وَهُمْ لَهَا مَنْ فُونَ اوروہ اس كے ليے آ كے برصنے والے ہوتے ہیں۔وہ نیكی كے كامول من آكے برصن والے ہوتے ہيں۔اللہ تعالی فرماتے ہيں و لا نُكلِفُ نَفْسًا إلاً وُسُعَهَا اور ہم نہیں تکلیف دیتے سی نفس کو مگراس کی طاقت کے مطابق ۔ اللہ تعالیٰ نے جوا حکامات اینے بندوں کو دیئے ہیں وہ ایسے مشکل نہیں ہیں جوانسانی طاقبت ہے باہر ہول اورانسان ان کوکرنہ سکے۔ پھر مہونت بھی رکھی ہے کہا گرنماز کھڑے ہوکرنہیں پڑھ سکتا تو بینھ کریڑھ لے،اگر بیٹھ کربھی نہیں پڑھ سکتا تواشارے سے پڑھ لے۔جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پرز کو ہنہیں ہے،جس کوآنے جانے کی استطاعت نہیں ہےاس پر جج نہیں ہے،سفریرہوروزہ نہرکھو بعد میں رکھ لینالیکن اس کے باوجود اگر لا پروائی کرو گے بھملی کا مظاہرہ کرو گے تواس کا انجام خطرناک ہوگا وَلَدَيْنَا كِتَبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ جارے ياس كتاب ہے ايك نوشتہ ہے جو بولتی ہے حق كے ساتھ۔ جسے جزاء كمل كے وقت سامنے ركھ ديا جائے گااور ہر محض سے کہا جائے گا اِقْرَا كِتُسْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائيل:١١٨]" اپنااعمال نامه پرهكانى ہے تيرانفس آج كون محاسبكرنے والاتير اوير "انسان ابنا اعمال نام خودير ها الركع كا مسال هلذا الكيت لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصُهَا [كهف: ٣٩] "كيا موكيا إلى كتاب وال نے نہ کوئی حچوٹی بات حچوڑی ہے نہ بردی مگر اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔'' قیامت والےدن جزاس اکا فیصلہ ہرآ دمی کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا وَ هُم لَا يُسطُلَمُونَ اوران برظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ تھوڑا ہواورسز ازیادہ دی جائے یا نیکی زیادہ ہواور بدلہ تھوڑادیا جائے ایبانہیں ہوگا۔

## بَلْ قُلُوبُهُمْ

في عَمْرَةٍ مِنْ هٰذَاولَهُ مُ اعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لِكَا عِلُون ٩٤ حَتَّى إِذَا آخَذُنَا مُثْرُفِيْهِمْ بِالْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَجْرُون ٥ لِاتَجِئُرُواالْبُوْمُرُّ إِنَّكُمْ مِتَالِاتُنْصَرُوْنَ فَيُ كَانَتُ الْبِيتِي ثُتُلَى عَكَيْكُمْ فَكُنْتُهُ عَلَى آغَقَا بِكُمْ تَنْكِصُونَ فَمُسْتَكُمْرِيْنَ بَهِ سِيرًا تَهُجُرُ وَنَ ؟ أَفَلَمْ مَنْ رَا الْقَهُ لَ آمْ حَلَمُ هُمَّالَمْ مَا إِنَّاهُمُ الْأَوِّلِينَ ﴿ الْمُرْبِعُرِفُوْ ارْسُولَهُمْ فَهُ مُلِكُ مُنْكِرُونَ ﴿ الْمُرْ يَقُولُونَ بِهِ جِتَّةً \* بِلْ جَآءَ هُمْ بِالْحِقِّ وَٱلْثَرُهُمْ مِلِلْحِقَّ كْرِهُوْنَ ﴿ وَلِوَ النَّبِعُ الْحَقِّي آهُوْ إِذْ هُمْ لِفَسَكُ بِ التَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ ۅۘڡڹ؋ؽۿ؆ؖۑڵٳؾؽڹۿؗۮۑڹڵڔۿٟڿؙ؋ٛڰٛؠٛۼؽڿڒؚۿؚڿڴۨۼڔۻٚۏڰ امُرْتُنَاكُهُمْ خُرْجًا فَخُرْجُ رَبِّكَ خُيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ ﴿ وَ إِنَّكَ لَنَكُ عُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِعَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ®

بَسَلُ قُلُوبُهُمْ بلکهان کول فِبی غَمُرَةٍ غَفلت میں بیں مِنُ هلاً اس چیزے وَلَهُمْ اَعُمَالٌ اوران کے لیے مل بیں مِنُ دُونِ ذلِک اس کے سوا هُمْ لَهَا عَمِلُونَ جَن کووه کرتے ہیں حَتّی إِذَا اَحَدُنا یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں مُتُرَفِیهُمُ ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو بِالْعَذَابِ عذاب عذاب

مِن إِذَا هُمْ يَجُنُرُونَ اجِا تَكُ وهَ كُرُّ كُرُاتِ بِي لَا تَجْنَرُوا الْيَوْمَ مت جِلاوَ تم آج كون أنَّكُمُ مِّنَّا فِي شُكتم مارك عذاب سے لَا تُنصَرُونَ مددَّ إلى كي جاوً كَ فَدُ كَانَتُ النِّنِي تَحْقِق تَقِيل جاري آيتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ يِرْهِي جاتى تھيں تم ير فَكُنتُمُ عَلَى اعْقَابِكُمُ بِى تَم اير يوں كِبل تَنْكِصُونَ الله پھرتے تھے مُسْتَكُبريْنَ تكبركرتے ہوئے بهاس كى وجہسے سلموً اقصہ كوئى كرنے والے تَهُجُرُونَ حِيُورُ تِي عَصْ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ كيا پس انہوں نْغُورْئِيس كيااس بات مين أمُ جَاءَ هُمْ يا آئى ان كياس مَّالَمْ يَأْتِ وه ا بات جونيس آئى اباء عُمهُ الْأَوْلِيْنَ ان كي يبلي آبا وَاجداد كياس أم لَمْ يَعُرِفُوا رَسُولَهُم بِالْهُول نِهِي بِهِيانا اللهِ رسول كوفَهُم لَهُ مُنْكِرُونَ لِيل وهاس كاانكاركرتے ہيں اَمُ يَفُولُونَ ياوه كتے ہيں به جنَّةُ اس كوجنون ہے بَلُ جَاءَ هُمُ بِالْحَقِّ بِلَكِهِ وه لا يا إلى الله والكُفَرُهُمُ لِلْحَقِّ ك هُونَ اوران كاكثرت كونالبندكرتي بين وَلَواتَّبَعَ الْحَقُّ اوراكرت پیروی کرے اُلهوآء لهم ان کی خواہشات کی کے فسسدت السمواث وَالْارْضُ البِن مُرْجِاتِينَ آسان اورزمين و مَنْ فِيهِنَّ اورجو مُحْلُونَ ان مين ے بَلُ اَتَيْنَهُمْ بِلَكَهِم فَ ديا ہے ان كو بذِ كُوهِمُ ان كاؤكراور تفيحت فَهُمُ عَنْ ذِكْرِهِمْ لِي وه ايْ نُفيحت سے مُسغوضُونَ اعراض كرتے ہيں أمُ تَسْئَلُهُمْ خَرُجًا كِياآبان عسوال كرتے بيں چندے كا فَخَواجُ رَبّك پس تیرے دب کا تواب خیر بہتر ہے و گھو خیر الو زِقین اور وہ سب ہمتر رزق دیے والا ہے وَإِنَّکَ لَسَدُعُ و هُمْ اور بِشُک آ بِ ان کود و و بہتر رزق دیے والا ہے وَإِنَّکَ لَسَدُعُ و هُمْ اور بِشُک آ بِ ان کود و و یہ میں اللہ و یہ اللہ فی مید ہے داست کی طرف وَإِنَّ اللّٰذِینَ اور بِ شک وہ لوگ کا یُ و مِنْ وُنَ بِ اللّٰ خِرَ وَ نَہِینَ ایمان لا اللّٰ اللّٰ خِرَ مَ فِینَ ایمان لا اللّٰ اللّٰ خِرَ مَ فِینَ ایمان لا اللّٰ اللّ

#### نافرمانوں کی کیفیت:

سلے اللہ تعالی نے مومنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ اسے رب کی آیات برایمان لاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں شاید ہماری نیکی قبول نہ ہو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اب رب تعالیٰ ظالموں اور نافر مانوں کے متعلق فر ماتے ہیں بَسلُ قُلُونُهُم بلكه دل ان مجرمول كے فِنی غَمْرَةِ غَفلت میں ہیں مِنْ هلذا مومنول كے اعمال سے جووہ کرتے ہیں کہرب تعالیٰ کی آیات پرایمان لاتے ہیں وغیرہ جن کا ذکر مملے مواہے۔ظالموں اور نافر مانوں کےدل ان چیزوں سے بالکل غافل ہیں وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّتْ دُوْن ذَلِكَ اوران ظالمول كَمْل بين ان كعلاوه -جومومن كرتے بين جن كا وْكراوير بواعظ المول كاعمال ان كعلاوه بين هُم لَهَا عْمِلُونَ جَن كوده كرتے ہیں۔شرک کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت نہیں کرتے حَتَّی اِذَآ اَخَدُنَا مُتُرَفِيْهِمْ يَهِال تَك كهجب م پكرتے ہي ان مِن ے آسودہ حال لوگوں کو جو مالدار اور افتداروالے ہیں بالْعَذَاب عذاب میں إذَا هُمُ يَجُنُونُ وَ وَ حَنُو كَالفَظَى معنى إلى الحَياجِهِ من الكها والكوبلند كرنا معنى موكارا حالك آوازین نکالتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آتا ہے کا تسخینرُوا الْیَوْمُ آج آوازی نه نکالو،
مت چلاو، آج واویلا کرنے کا کیافا کہ و آنگہ مِنْ الله تُنصرُون کے جگہ تم ہماری من جلاو، آج واویلا کرنے کا کیافا کہ و آنگہ مِنْ الله تُنصرُون کے جگہ تم ہماری مونت ہے مہیں کوئی نہیں بچائے گا آج تم ہماری مدد کرنے کے لیےکوئی تیار نہیں ہے قالہ کانٹ ایشی تُتلی عَلَیْکُمُ تحقیق تھیں ہماری آسیس پڑھی جاتی تم پر ہم ہار سرسامنے تلاوت کی جاتی تھیں فاکھنٹ مُعلَی اعقابِکُمُ قَدُنُون کی ہماری حصور کی جاتی تھیں فاکھنٹ مُعلَی اعقابِکُمُ الله کے ہوتے آن نہیں ضع والی آجاتے ہو۔ آس کی ہوی عبادتوں میں ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور سجھنا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا اور عمل کرنا ہے بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ صرف تلاوت کرو گرتو ایک حرف کی دس نیکیاں ملیں گی۔ اور جو پڑھنے کا تھم ملیں گی۔ وارجو پڑھنے کا تھم میں تین حرف ہیں اس پڑمیں نیکیاں ملیں گی۔ اورجو پڑھنے کا تھم ہے۔ اورجو بڑھے گااس کا ٹواب بہت زیادہ ہے۔

### فضيلت قرآن كريم:

صدیث پاک میں آتا ہے جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت محص تلادت کرے گا اس کوسونفل پوھنے کے برابر ثواب ملے گا اور جوالی آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر ثواب ملے گا اور جوالی آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر ثواب ملے گا اور دمضان شریف کے جمہنے میں ہر نیکی ستر گنا بوھ جاتی ہے جو دمضان المبارک میں الم پر سے گا اس کو دوسود س (۲۱۰) نیکیاں ملیس گی اور جو شخص دمضان میں نفلی عبادت کرے گا اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا نو جوانو! مرمضان المبارک کا مہینہ ہے تن آسانی سے کام نہ لونفس امارہ کے شرسے بچواور کھیل کو دمیس دمضان المبارک کا مہینہ ہے تن آسانی سے کام نہ لونفس امارہ کے شرسے بچواور کھیل کو دمیس اپنی جوانی ضائع نہ کرو دل جمعی کے ساتھ ہیں رکعت تراوت کی پڑھو یہ سنت موکدہ ہے اور

سنت مؤكدہ سے أريز كرنے دالے كے بارے ميں خطرہ ہے كہ كہيں آنخضرت على كى شفاعت سے محروم نہ ہو جائے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کوا تنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا کسی نے سوال کیا حضرت! جا ہے مجور کے ایک دانے پر افطار کرادے، یانی کے ایک گھونٹ پر افطار کرادے -آپ ﷺ نے فر مایا تمہارا کیا خیال ہے کہ رب تعالی کے خزانے میں کوئی کی ہے۔ فر مایا تمہارے سامنے جب آئیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایر یوں کے بل الٹے پھرتے تھے مانتے نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھے مُسُنَ کُبویُنَ تکبر کرتے ہوئے ایمان سے اور حق کی باتوں سے گریز کرتے تھے بے سلموا اس کی وجہ سے قصہ گوئی کرنے والے حرم کے اندرقصہ گوئیاں کرتے تھے۔عرب کااس وقت بھی اور آج بھی یہی دستور ہے کے عمو ماوہ دن کوسوتے ہیں اور رات کو جا گتے ہیں۔تمہارے نیے جیسے یہاں دن کو کھیلتے ہیں ان کے بیج رات کو کھیلتے ہیں ۔ بیلوگ جب رات کو کعبۃ اللہ کے آس باس استھے ہوتے تو قصہ کوئی كرتے اور عجيب عجيب كهانيال بيان كرتے تھے تھ جُورُون ، هَجَوَ يَهْجُو هِجُورَةً سے ے چھوڑ دینا۔ معنی ہو گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑتے تھے، ایمان کو چھوڑتے تھے، حق کو چھوڑتے تھاس کے آج تمہارایہ حشر ب اَفَلَمْ یَدَبُّرُوا الْقُولَ کیا پس انہوں نے غور نہیں کیااس بات میں قرآن یاک برغور نہیں کیااس کو بمجھنے کی کوشش نہیں گی۔

ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر نہیں گی:

الله تعالیٰ کی جنتی کتابیں ہیں ان تمام ہے قرآن پاک افضل کتاب ہے۔ اس کے متعلق پہلے پیغیبر آرز و کرتے رہے کہ اے پرور دگار! وہ آخری کتاب ہمیں نصیب فرما۔ ہمیں الله تعالیٰ نے مفت ہیں عطافر مائی ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور جو چیز مفت

میں ال جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم موروثی مسلمان ہیں ہمیں ایمان بھی وراثت میں ملا ، کتاب بھی وراثت میں ملی کہ ہمارے باپ دادامسلمان سے ۔ ایمان ، قرآن کی قدران سے پوچھوجنہوں نے ان کے لیے تکیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم تو اس چیز کاشکر ادانہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدافر مایا کسی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر بیدافر مایا کسی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر نہیں بیدافر مایا ۔ اگران میں سے کسی کے گھر پیدافر مادیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب ہمین اللہ تعالی سے معنی میں مسلمان بننے کی تو فیق عطافر مائے۔

# عرب میں شرک کی ترویج کرنے والا پہلا شخص:

فرمایا کیاانہوں نے اس بات پرغورنہیں کیا اُمُ جَاءَ هُمُ یا آئی ان کے باس مَّا وہ چیز کئے یَاتِ ابَاءَ هُمُ الْاَوَّلِیْنَ جُونِیں آئی ان کے پہلے بایدوادوں کے باس۔ عربوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے پھراساعیل علیہ السلام بھیجے گئے پھرآنخضرت ﷺ تک ان کی طرف کوئی پیغیبرنہیں بھیجا گیا۔جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولا دمیں حضرت عیسیٰ علیہالسلام تک کم دبیش جار ہزار پیغمبرتشریف لائے ہیں۔عرب میںصدیوں تک لوگ سیج العقیدہ رہے ہیں پہلا بدبخت شخص جس نے عرب میں شرک کی ترویج کی وہ عمرو بن کحی بن قمع تھا۔ انتہائی گھٹیا اخلاق کا آ دمی تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عمرو بن کی طواف کے دوران کنڈی کے ذریعے لوگوں کے کندھوں سے جا دریں اٹھالیتا تھا اگرکسی کو یا چل جاتا تو کہنا معاف کرناغلطی ہے کنڈی لگ گئی ہے۔اگر کوئی غافل رہنا تو جا درا ہے تھلے میں ڈال لیتا۔ اتنااخلاق کا گراہوا آ دمی تھا کہ جاجیوں کوبھی لوٹے ہے بازنہیں آتا تھا۔ پیخص آنخضرت ﷺ کی ولادت باسعادت ہے تقریباً اڑھائی سوسال پہلے گزرا ہے اور بابوں کے نام پر بتوں کے نام پرتقرب کے لیے جانور چھوڑنے کا سلسلہ بھی اسی نے

شروع کیا تھا۔ شہر گوجرانوالہ میں تہہیں بہت ساری گائیں گلیوں میں ، بازاروں میں پھرتی نظر آئیں گا۔ ان کا کوئی ما لک نہیں ہوتا جائل قتم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایسے جانوروں کواللہ تعالی نے سائبہ کہا ہے مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنُ ہِنَجِیوَ ہِ وَ لَا سَائِبَةِ [سورة مائده]' اللہ تعالی نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ کوئی سائبہ بنایا ہے۔' ان جانوروں کولوگ چھیڑتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی گائے ہے۔ تو یہ عرو بن کی بد بجنت انسان تھاجس نے شرک کی ترویج کی مکہ مکر مہیں۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ یا آئی ہان کے پاس وہ بات جونہیں آئی ان کے پاس دہ بات جونہیں آئی ان کے پاپ دادوں کے پاس اُم لَمْ یَعُو فُواْ رَسُولَهُمْ یاانہوں نے اپنے رسول کوئیس پہچانا فَهُمْ لَمَا مُنْکِرُونَ کَی سِ وہ اس کاانکار کرتے ہیں۔ آخضرت کے وال دت باسعادت کے بعد علیا سمال ان لوگوں میں رہ تمام مرد ، عور تیں ، نچ ، جوان ، بوڑھے ، فلام ، آزاد ، آپ کھی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کھی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کھی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کھی کی شرافت کی شرافت کی تائل تھے۔ جب آپ کھی کی شرافت کی بات ہا تھی کی شرافت کی بات ہوئے قور تیں کہ تی تھی کی شرافت کی بات ہوئے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کی بہتے ہوتے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو بہتے ہوتے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو بہتے ہوتے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو بہتے ہوتے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو بہتے ہوئے تو بھر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو بہتے ہے۔

انگریزامام وخطیب کاقصه:

جیسے بلجیم کا انگریز جس کا جعلی اور فرضی نام کرم شاہ تھا اس کا اصلی نام میں بھول گیا ہوں اس کی بڑی عمدہ ڈاڑھی اور سرخ چہرہ تھا عربی ، فارس ، پشتو کا ماہر تھا۔ جلال آباد افغانستان کی مسجد کا سولہ سال امام خطیب رہاہے۔ یہ انگریز دور کی بات ہے لوگ اس کونہیں جانے تھے وہ بے ایمان اگریز لوگوں کو نمازیں پڑھا تا رہا لوگ اس کو پیرصاحب پیر صاحب پیر صاحب کتے تھے اور اس کے ہاتھ چو متے تھے لیکن وہ جاسوی کے لیے وہاں نکا ہوا تھا۔ تو ایسے آ وی نے وہدو وہ کا کھا سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہولیکن آنخضرت بھی کوتو وہ بچپن سے جانے تھے نبوت سے پہلے چالیس سال آپ بھی نے ان میں گزارے۔ پھر نبو ۔ کے بعد تیرہ سال مکہ مرمہ میں گزارے وہ تو یہ بیل کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کونہیں بھر نبو ۔ کے بعد تیرہ سال مکہ مرمہ میں گزارے وہ تو یہ بیل کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کونہیں بہجانے تے تو فر مایا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچا نانہیں ہے کیا یہ ان کے لیے اجبنی بیش؟ بہجانے تے تو فر مایا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچا نانہیں ہے کیا یہ ان کے لیے اجبنی بیش؟ آخ یکھوڑ گؤ نُن بِہ جِنَّة کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کوجنون ہے، پاگل ہے۔ کا فروں نے آخضرت بھی چھوڑ اکہ معاذ اللہ تعالی کہ دیہ پاگل ہے۔

#### ضاد کے قبول اسلام کا واقعہ:

ذخيرة الجنان

تعالیٰ آپ کومیرے ہاتھ برشفا دیدے۔ "آپ ایس مسکرائے کہ لوگوں نے کتنی دور تک یرو پیکنڈہ کیا ہوا ہے کہ میں یاگل ہول معاذ اللہ تعالی اور یہ بیجارہ ان کے پرو پیگنڈے سے متاثر ہو کر کتنی دور سے مجھے دم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا میں اللہ تعالی کے تصل وکرم سے مجنون نہیں ہوں۔اس نے کہالوگ کہتے ہیں۔آپ ﷺ نے فر مایالوگوں کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانے ۔ضاد نے کہا آپ کہتے کیا ين؟ آپ الله فطبه يرهاجوآب مفرات جمعه من سنة بين السحمة للله نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ ﴾ آپ الله في السماء والطارق پُرُهِ كر سنائی - چونکه عربی تفا قرآن یاک کی فصاحت و بلاغت کوسمجھ رہا تھا، جیسے جیسے آپ ﷺ پڑھتے گئے اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوتے گئے۔ جب آب بھے نے سورۃ مکمل پڑھ لى تو وه كہنے لگا كه ميں خود شاعر ہوں خطيب اور مقرر بھي ہوں ليكن په كلام انسانوں كانہيں ہے بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں آپ ﷺ کوشکار کرنے کے لیے آیا تھا خود شکار ہو گیا ہوں۔ کلمه پڑھ کرواپس گیااور ﷺ، ہو گیا۔

توفر مایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کوجنون ہے۔ نہیں بل جَآءَ هُمُ بِالْحَقِ بلکہ وہ الیا ہے ان کے پاس حق و اکتئر ہُم لِلْحَقِ کُو هُو نَ اور ان کے اکثر حق کو پیند نہیں کرتے۔ حق بات کے پاس حق میں وَ لَوِ اتّبَعَ الْحَقِّ اَهُو آءَ هُمُ اور اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی کرحق ان کی مرض کے مطابق ہوجائے لَفَسَدَتِ السَّمُوثُ وَ الْاَرْضُ البَّهِ بِحُواہشات کی کرحق ان کی مرض کے مطابق ہوجائے لَفَسَدَتِ السَّمُوثُ وَ اللَّارُ صُّ البَّهِ بِحُرَابِ ہوجا سَیْنَ وَ مَنْ فِیْهِ نَ اور جو گلوق البَّهِ بُرُجا میں آسان اور زمین نے مطلب بیہ ہوجا کے مطلب بیہ ہے کہ حق کی برکت سے زمین آسان کا اس نظام قائم ہے اگر حق نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کو اس نظام کا باقی رکھنا منظور نہیں ہے بیحق کی بدولت

قائم ہے۔اگر حق ان کی مرضی کے تحت ہو جائے تو پھر آسان زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گااوران میں جو مخلوق ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی بَلُ اَتَیُسَ اُمُ مِدِ کُوهِمَ بلکہ ہم نے دیا ہے ان کوان کا ذکر بھیحت دی ہے بیقر آن یاک فَهُمْ عَنْ ذِکُرهِمْ مُعُرضُونَ یں وہ اپنی نصیحت کی کتاب ہے اعراض کرتے ہیں۔قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ چودھویں یارے میں آتا ہے اِنَّا نَحُنُ نَزُّ لُنَا الدِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ [ججر: ٩] ' بِشك بهم في اتاراب ذكر كو يعن قرآن كواور بهم بي اس كى حفاظت كرنے والے ہيں ۔نو جوانو! عزيز و! پيعهد كروكه ہم نے رمضان المبارك ميں روزانہ کم از کم ایک یارہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ سکھنے کے لیے بھی وقت نکالو۔اور چیزوں کے لیے تہمارے پاس بڑا وقت ہے مثلاً کھیاوں کے لیے۔اگرتم دس پندره منٹ بھی دے دوتو ترجمہ کلاس شروع ہوجائے گی پہلے کچھ بزرگ پڑھتے رہتے ہیں ان کا قرآن ختم ہو گیا ہے۔نو جوانو! قبرحشر کی فکر کرو۔قرآن یاک التد تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو بمجھنے کی کوشش کرو۔ اُمُ تَسْنَلُهُ مُ خَبِرُجًا، حوج کامعنی وظیفہ، نذرانہ، چندہ۔ یا آب ان سے وظیفہ مانگتے ہیں ، چندہ مانگتے ہیں کہ بیآب کے قریب نہیں آتے آپ کی باتنہیں مانتے فَخَواجُ رَبّک خَیْرٌ پی آپ کے رب کی طرف سے جو وظیفہ ہے ،نذرانه ہے، تواب ہے، جواجر ملے گاوہ بہتر ہے۔ آپ ان سے پچھ بھی نہیں مانگتے و مھو خَيْسُ الرِّ زِقِيْنَ اوروه الله تعالى تمام رزق دين والول سي بهتر رزق دين والا ب- باقى توسب مجازی رزاق ہیں کہ یہی کر کتے ہیں کہ رزق کما کردے دیں دانہ تو ایک بھی پیدانہیں كريجة \_ پيداكرنے والاصرف الله تعالى ب وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ اوربِ شك آپ ان كودعوت دية بي إلى صِوراطٍ مُسْتَقِيم سير هراسة كي طرف جورب تعالى كي

طرف جاتا ہے۔ان کا افلائی فریضہ ہے کہ اس کو قبول کریں وَإِنَّ الَّهِ فِي الْعِرَاطِ

يُوْمِنُونَ اور بِحَنْک وہ لوگ جوا بھائ ہیں لاتے بالا خِرَةِ آخرت پر عَنِ الصِرَاطِ

لَنَا كِبُونَ وہ سيد هے دائے ہے اعراض کرتے ہیں۔ سيد هے دائے کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔



## وكؤرج ننائم وكشفنا مايرم

مِنْ ضُرِّرِ لَلَجُوْا فِي طُغْيَانِهِ مُ يَعْمَهُوْنَ وَلَقَدُ أَخَنَ نَهُمْ ٤ بِالْعِنَابِ فَهَا اسْتَكَانُوْ الربِّهِ مُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَدِينَا عَلَيْهِ مُرِيا بَاذَا عَنَ ابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيدِ مُبْلِسُونَ ﴿ وهُوَالَانِي آنْتَأَلَكُمُ التَّهُمَ وَالْاَبْصَارُ وَالْكَفِيلَةُ قَلْيُلَّا مَاتَثَكُرُونَ وَهُوالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَالْيَرِيَّ فَيَكُرُونَ وَهُوالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَالْيَرِيْخَتَّمُونَيُّ وَهُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهُارِ اللَّهَارِ اللَّهُ الْحَالَا فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال اَفَلَاتَعُقِلُوْنَ® بِلُ قَالُوْامِثُلُ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ®قَالُوْاءَاذَا مِتْنَا وُكْنَا ثُرَابًا وَعِظَامًا عَ إِنَّالْمَبْعُونُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِنْ نَا نَعْنَ وَايَاوُنَاهِنَامِنَ قَيْلُ إِنْ هِنَ آلِكُ آسَاطِيْرُالْأَوَّلِيْنَ® قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْ تُمْ تِعَلَّمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ يِلْمِ قُلْ أَفَلَا تَنَ كُرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ رَّبُ السَّمَا وَسِ السَّبْعِ وَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُوْلُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿

وَلَوُ رَحِهُنهُ مُ اوراً گربم ان پررتم كري وَ كَشَفْنَا اور بهم دوركردي مَا وه چيز بِهِمُ جوان كوم مِن صُوِ تَكليف لَن لَجُو البته وه اصرار كري فِي مَا وه چيز بِهِمُ جوان كوم مِن صُوِ تَكليف لَن لَجُو البته وه اصرار كري فِي طُغْنَا نِهِمُ البَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

وب لِرَبِّهِمُ النارب كمامن وَمَا يَتَضَرُّعُونَ اورنه وه كُرُّكُرُ الجّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا يَهِال تَك كَه جنب بَمْ فَ كُول ويا عَلَيْهِم بَابًا ال يردروازه ذا عَذَابِ شَدِيْدٍ سَخْت عَرَابِ وَالا إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ اجِ عَلَى وهاس مِن تا اميد وكَ وَهُوَ الَّذِي آورالله تعالى كى ذات وه ب أنشالكُمُ السَّمْعَ جس نْ بنائِ تَهمارے لِيكان وَالْآبُصَارَ اورآئكس وَالْآفُئِدةَ اورول قَلِيلاً مًّا تَشُكُرُونَ بهت تقورُ الب جوتم شكراداكرت بو وَهُوَ الَّذِي اوروه وبي ذات ہ ذَرَاكُ مُ فِ مِ الْأَرْضِ جَس نے پھيلايا تمہين زين ميں وَاليہ ا تُحْشَرُونَ اوراى كَى طرف تم اكتفے كيے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہ ي ذات ب يُحى جوزنده كرتى ب وَيُمِينُ أور مارتى ب وَلَدهُ اخْتِلا فَ الَّيْل وَالنَّهَادِ اوراى كَمْمَ سے بلتى جرات اوردن افلا تَعْقِلُون كيا يستم مجمع نہیں بَلُ قَالُوا بلکہ کہاانہوں نے مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ جِسے پہلوں نے کہاتھا قَالُوْ آ انہوں نے کہا ءَ إِذَا مِتْنَا كياجب بممرجائيں كے وَكُنَّا تُوابًا اور بم ہو جِ أَسِي كُمْ فَي وَعِنظَامًا اور بِرُيال ءَ إِنَّا لَهَ مَعُونُونَ كيابِ شك بم دوباره المُحائِ جِاكِينِ كَ لَفَدُ وُعِدُنَا نَحْنُ البِتِحْقِينَ وعده كيا كيابهار عماته وَالْبَاوَأُنَا اور مارے باب دادا كماتھ هذا اسكا مِنْ قَبُلُ اس عيل إِنْ هَلْدَآ نَهِيل إِلا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ مَر يَهِ لِلوَّول كَي كَهَانيان قُلْ آب فرمادي لِسَمَنِ الْلارُضُ مس كے ليے ہے زمين وَ مَسنُ فِيهَ آاور جو كلوق اس

زمین میں ہے اِن کُنتُم تَعُلَمُونَ اگر ہُومَ جانے سَیفُولُونَ لِلْهِ بَناکیدوه کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قُلُ آپ کہدیں اَفَ لَا تَذَکَّرُونَ کیا ہیں تم نفیحت حاصل نہیں کرتے قُلُ آپ کہدیں مَنُ رَّبُ السَّمُواتِ السَّبُع کون ہے دب سات آسانوں کا وَ رَبُّ الْعَدرُ شِ الْعَظِيْمِ اور مالک عُرشُ عظیم کا مَدَ قُلُ آپ فرماوی اَللهُ عَرْشُ عَلَیْم کا مَدَ قُلُ آپ فرماویں اَفَلاَ مَدَ قُلُ آپ فرماویں اَفَلاَ مَدَ قُلُ آپ فرماویں اَفَلاَ مَدَ مُن کُن کُن کیا ہی ہے قُلُ آپ فرماویں اَفَلاَ مَدَّ قُلُ وَ کَیا ہِی مَرک سے بیجے نہیں۔

كافرول كى كيفيت:

اللہ تبارک وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جوآ خرت پر ایمان نہیں رکھتے اور سید ھے داستے ہے اعراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت ہیں ہے کہ وَ لَو دُرِ ہِ مُنہُ ہُمُ اور اگر ہم ان لوگوں پراپی رحمت نازل کریں ، مال دیں ، اولا دویں ، عزت دیں ۔ جو بھی دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں و کشفی نا ما بیھم مِن ضُوّ اور دور کردیں جوان کو تکلیف ہے۔ وہ نی ہے ، مالی ہے ، بدنی ہے ، بیسب پھر کر نے کے باوجود بھی لَّلَم جُوُ البتہ وہ اصرار کریں گے ، مالی ہے ، بدنی ہے ، بیسب پھر کے کرنے کے باوجود بھی لَلَم جُوُ البتہ وہ اصرار کریں گے ، ڈیٹے و البتہ وہ اصرار کریں گے ، ڈیٹے و ہیں ہے ۔ وہ نیاوی لحاظ سے لوگوں نے کافی ترقی کی ہے ۔ اگر غور کروتو ہمارا یہی حال ہے۔ دنیاوی لحاظ سے لوگوں نے کافی ترقی کی ہے مکانات دیکھو، آمدنی دیکھو تین رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت مکانات دیکھو، آمدنی دیکھو ہوتی تھی سادگ یہ ہوتی تھی سادگ اور اخلاص ہوتا تھا آج صرف مفاد کا تعلق ہے دشتہ دار بھی ایک دوسر سے کو ملتے ہیں تو مفاد کے ساتھ می میں رشتہ دار بھی کر طنے والے بہت کم ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کے ساتھ می میں رشتہ دار بھی کر طنے والے بہت کم ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کے ساتھ می میں رشتہ دار بھی کر طنے والے بہت کم ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کے ساتھ می میں رشتہ دار بھی کر طنے والے بہت کم ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کے ساتھ می میں دیں ہیں دور ہے اس سے کہ میں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کے ساتھ می میں دیں ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کہ میں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کہ میں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کہ میں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کہ میں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہے اس سے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور ہے کو کھور کی کھور کے کہ کو کو کو کو کھور کی کھور کے دور ہے کو کھور کے ہور کے کو کھور کی کھور کے کہ کو کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے 
ہمدردی کرنی چاہیے اس کو طنے کا اللہ تعالی ۔ جھے کم دیا ہے ایسے بہت کم ہیں۔ تو فر مایا وہ سرکشی میں سرگشی میں ان کو پکڑا عذا ب میں ان کو سرادی ف ما است کی انوا لو بھی ہیں نہ و باور جھے اپنے دب سے سامنے و مَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ وہ گر گڑا اے ، عاجزی اور ذاری نہی۔

مشركول كے ليے آپ اللہ نے قط كى بدعافر مائى:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آنخضرت بھے نے مکے والوں کے سامنے حن پیش کیا اور انہوں نے تبول کرنے کے بچائے تختی کے ساتھ رو کر دیا تو آپ ﷺ نے بد دعا فر مائی اے پروردگار!ان پرایسے سال مسلط فر ماجیسے پوسف علیہ السلام کے زمانے میں قط سالی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسائی ہوا کے والوں پر قبط سانی مسلط ہوئی اردگرد کے علاقوں میں قط سالی ہوئی فصلیں پیدا نہ ہوئیں دانے ناپید ہو گئے ،بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، جِها رُيال جَلَل كَنُيل - عَي والع مجبور بوكة حَتْى اَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ وَ الْمَهُ يَنَةَ " يهال تك كمانهول نے ہٹریاں اور چرا اور مردار كھائے۔ "ہٹریاں پیس پیس كركھاتے تھے، چزے يانی ميں بھگوكرر كھتے پھران كوكھاتے ،مردار جانور كھاتے رہے۔ يہ تینوں لفظ بخاری شریف میں موجود ہیں ۔ابو سفیان اس وقت ﷺ نہیں ہوئے تھے ۔لوگوں كاليك وفد لے كرآب ﷺ كے ياس مدين طيب آيا۔ كہنے لگا اے محمد (ﷺ) آپ كى قوم بھوک سے مررہی ہے میآ یے کی بدوعا کا نتیجہ ہے لوگ بھوک سے مررہے ہیں اللہ تعالی ے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا بچیا جان! ہرشے رب تعالیٰ کے قبضے میں ہرب تعالیٰ کی تو حید کوشلیم کرلو مجھے پنیمبر مان لواللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے آؤپھردیکھورب تعالیٰ کی حمتیں کیے تمہارے اوپر نچھاور ہوتی ہیں۔ کہنے لگااس بات کوچھوڑ دیں اس چیز کا نام نہ لیں ویے ہمارے لیے دعا کریں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہا سے تو میں نے دعائیں کرنی کتم رب تعالیٰ کے نافر مان ہواورای پرڈٹے ہوئے ہو۔ اس کا ذکر ہے کہ البتہ تحقیق پکڑا ہم نے محے والوں کوعذاب میں لیس وہ نیس جھے اپنے رب کے سما منے نمائہوں نے عاجزی کی حَتّی إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ يہاں تک کہ کھولا ہم نے ان پر بَابًا وروازہ ذَا عَذَابِ شَدِیْدِ سَحْت عذاب والا إِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبْلِسُونَ اَعْلَا عَلَیْهِمُ مِنْ الْمَدِهُ وَلَا عَلَیْ اللّٰ اللّ

### واقعه بدرگی جھلک:

یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے کہ کا فروں کی تعداد ایک ہزارتھی ۔ تکواریں ، نیزے ، تیر كمان ہرطرح كااسلحان كے ياس تھا،سريلي آواز والى عورتيس كانے كے ليے ساتھ لائے تھے،اونٹوں پرشراب کی بوتلیں لدی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا صفایا کر کے شراب کہاب کی محفلیں منعقد کریں گے گانے والیاں گائیں گی اردگرد کے قبائل کی بھی دعوت کریں ہے۔ بِمُنْكُرْ بِدُالِتِي بُوئِ الجِمِلِيِّ كُورِيِّ بُوئِ مُكْمَرِمه سِي جِلِّي أَعْسِلُ هَبُلُ كُنْعرب لگاتے ہوئے جمل زندہ باد۔مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ ،آٹھ تلواریں ، جھ زریں تھی۔انسان تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آٹھ تلواریں ہزار تلواروں برغالب آئیں گی۔ الله تعالى في فرمايا وَلَقَدُ نَسَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُر وَّا نُتُمْ آذِلَّةً [آل عران: ١٢٣] "اور البتة تحقیق الله تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پراورتم انتہائی کمز وراور بےسروسامانی کی حالت میں تھے۔" اللہ تعالی نے برسی طاقتور جماعت پر فتح عطا فرمائی۔ستر ایسے کافر مارے گئے جو کفر کی جڑاور بنیا دیتے اور ستر گرفتار ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے اور ان بھا گنے والوں میں وہ بھی تھے جو کئی دنوں تک گھر سے باہرنہیں نکلے کہ کیا منہ دکھا تیں گے۔

کفرکی کمرٹوٹ گئ اوران کی بیامید بالکل ختم ہوگئ کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔اس کا ذ کر ہے کہ جب ہم نے کھولا ان برسخت عذاب کا درواز ہ تو اس وقت وہ ناامید ہو گئے۔ ناشکری کرتے ہورب تعالی کی نعتوں کودیکھو وَهُوَ الَّذِی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے أنشَالَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفُئِدَةَ جَسَ فِينَا عُتِهَارِ عَلِيكَانِ ، آتَكُصِيل اور دل ۔ کان کی قدر بہرے سے یوچھو، آنکھ کی قدر اندھے سے یوچھو کہ بہرابات کرنے والے کی بات سنہیں سکتا اور اندھا بھی اس دیوار سے مکراتا ہے بھی اس دیوار سے مگراتا ہے۔دل کی قدریا گل سے بوچھوشکل بردی عمدہ لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں مرف دل کے علاج پر لاکھوں رویے خرچ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیساری نعتیں مفت میں عطافر مائی میں قلیلاً مّا تَشُكُرُونَ بهت تھوڑا ہے جوتم شكراداكرتے ہو۔ جا ہے تو يتھا كمان اعضاء کے اور قویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کودل میں جگہ دیتے۔ کانوں سے خدا رسول کا کلام سنتے ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے مگرتم نے ان چیزوں كوغلطاستعال كيا وَهُوَ اللَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْآرْضِ اوروه وبي ذات بحس نے كهيلاياتمهين زمين مين وَإِلَيْسِهِ تُعْتَسُونُ نَ اوراس كي طرف تم التصليح عاو كـالله تعالی نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آبادی کو دنیا کے مختلف خطوں میں بھیر دیا ہے کوئی میدانی علاقے میں کوئی بہاڑی علاقے میں کوئی ٹھنڈے اور کوئی گرم علاقے میں کوئی خشک اور کوئی ترعلاقے میں بورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہرایک اینے مقام پرخوش ہےاوراپنے اپنے علاقے سے محبت رکھتے ہیں۔

چندبنیادی سوال برآدی سے ہو نگے:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ چند بنیادی سوال اللہ تعالی ہرایک سے کریں گے۔

- 💠 .....زندگی کہاں گزاری؟
- 🗢 ..... جوانی کہاں خرچ کی؟
- 👁 ....میں نے تجھے مال دیا تھاوہ کہاں خرج کیا ہے؟
  - 🖚 ..... مختم جوعلم دیا تھااس پر کتناعمل کیا؟

فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحَى وَيُمِينُ وه الله تعالى بى زنده كرتا ب اوروبى مارتاب و لَهُ اختلاف الَّيْلِ وَالنَّهَادِ الى كَحْم سے بلتی برات اور دن -الله تعالى كے مم سے رات دن مختلف ہوتے ہیں رات تاریک ہے دن روشن ہے۔ بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن برده جاتا ہے۔ آج سے ایک مہینہ پہلے دن تقریباً ایک گھنٹ رات سے چھوٹا تھا اب ایک گھنٹہ بڑھ گیا ہے۔ جوں جوں گرمی آئے گی دن بڑھتا جائے گااور رات تھٹتی جائے گی۔ میہ سبرب تعالى كي تهم كيساته ب أفلا تَعْقِلُونَ كيا پس تم تبحظ نبيس رب تعالى كى قدرت كورب تعالى كى توحيدكو بَسلُ قَالُوا بلكهان لوكون نے وہى بات كى مِشْلَ مَا قَالَ الْاَوَّ لُوْنَ جِيبِ بِبِلُونِ نِي كَبِي تَعْي بِيلِ لُولُونِ نِي كِيا كَبِاتُهَا؟ قَالُوْ آ انبون نِي كَباءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوَابًا كياجب بم مرجا كيل كاور بوجا كيل كمِي وَعِظَامًا اور بريال مو جائیں گے ءَ إِنَّا لَـمَبُعُونُونَ كيا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ان لوگوں كاعقيدہ تھا کہ جومر گیا بڈیاں بوسیدہ ہو گئیں خاک ہو گیاوہ دویارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔وہ قیامت کے منكر تھاى ليے گناہوں پرجرى اور دلير تھاور جس آ دمى كويقين ہوكہ قيامت حق ہاور میں نے رب تعالی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور یائی یائی کا حساب ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر کام کرے گا اور جس کوقبریا دنہیں آخرت کی فکرنہیں اور برائیوں سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اں کوئٹی چیز کی فکرنہیں ہے۔

### دِل کیے سیاہ ہوتا ہے:

اور یادر کھوصدیت یاک میں آتا ہے اِذَا اَذُنَبَ الْعَنْدُ دَنُبًا تُکْتَبُ عَلَی قَلْبِهِ

مُکْتَةً سَوُدَآءَ ''جب آدی گناہ کرتا ہے اس کول پرسیاہ دھباپڑ جاتا ہے جب دوسرا گناہ

کرتا ہے دوسرادھباپڑ جاتا ہے ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرادھباپڑ جاتا ہے ۔''ایک پاؤ کے
قریب تو ول کا کھڑا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پرایک غلاف پڑھ جاتا ہے کُلاّ بَسلُ

ڈانَ عَلٰی قُلُوٰ بِھِمُ [سورۃ مطفقین] '' خبردار بلکہ ان کے دل زنگ آلودہوگئے ہیں۔''

جب دل پر غلاف پڑھ جاتا ہے تو پھر نیک کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی کی
علامت یادر کھو کہ جب بند ہے کوئیکی کا شوق اور رغبت نہ ہواور برائی کو برائی نہ سیجھے تو سیجھلو کہ اس کے دل پر گنا ہوں کا غلاف چڑھ گیا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کو تو بہی تو فیتی بہت

کہ اس کے دل پر گنا ہوں کا غلاف چڑھ گیا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کو تو بہی تو فیتی بہت

م فصیب ہوتی ہے اور جو تو بہر کے نہ مرااس کی آخرت بر بادہوگئی۔ بخلاف اس کے وہ

آدمی کہ جس کے دل پر غلاف نہیں چڑھا وہ گناہ کرے گاتو دل اس کو آگاہ کرے گا کہ بیکا م

توفر مایا انہوں نے وہی ہات کہی جو پہلوں نے کہی تھی کہ جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہوجا کیں گے اور مٹی اس ہوجا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے کہ فحد فا فحث و ابتاؤ فا ھا فدا البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ اس کا کہتم دوبارہ کھڑے کے جاؤگے مِن قَبْلُ اس سے پہلے لیکن وہ ابھی تک قبرول میں جی لہذا کوئی قیامت نہیں ہے اِن ھندا آلاً اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلوں کی قصے کہانیاں ۔ پہلوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہوا بھی تک قیامت آئی تو منبیں نہ ہماراباپ زندہ ہوانہ دادا قُلُ آپ کہدی یہ فیمن اُلاَدُ صُ وَ مَنُ فِیْهَا کُس

کے لیے ہے زمین، زمین کو کس نے بیدا کیا ہے اور جواس میں مخلوق ہے اس کو کس نے بیدا کیا ہے اور کس کے تصرف میں ہے اِن سُحنتُ مُ تَعْلَمُونَ اَ الرجومَ جانے تو بتا وَ جس زمین پر چلتے پھرتے ہوجس پر تمہارے مکانات ہیں تمہاری بودوباش، باعات اور کا رخانے ہیں یہ کس نے بنائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ کس نے بیدا فر مائی ہے؟ سَیَقُولُونَ لِلْهِ بِیکس نے بنائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ کس نے بیدا فر مائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ بھران سے پوچھو اَفَ الا تَدَدِّکُرُونَ کیا ہے وہ بھی ای کی ہے اس نے بیدا فر مائی ہے اور اس میں جو گلوق کیا ہے وہ بھی ای کی ہے اس نے بیدا فر مائی ہے اس کے ایک نے بیدا فر مائی ہے دو کہی اس کی ہے اس کے ایک ان کر بھی رب تعالی کو وصدہ لاشر یک لیسلیم نہیں کرتے ۔ بیسب پچھ مان کر بھی رب تعالی کو وصدہ لاشر یک لیسلیم نہیں کرتے اس کے احکامات کو نہیں مائے۔

دور اسوال قُلُ آپ ان سے کہدیں مَنُ رَّبُ السَّمُوتِ السَّبُعِ کون رب ہمات آسانوں کا، یکس نے بنائے ہیں، ان کوسنجالے والاکون ہے؟ وَ رَبُّ الْعَدُ شِي الْعَظِيْمِ اور مالک عُرشِ عظیم کارب اور مالک کون ہے کس نے بنایا ہے کس کے الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے تصرف اور ملک میں ہیں؟ سَبَقُولُونَ لِلْهِ بَناکیدیہ کہیں گے الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے قُلُ آپ کہدیں افلا تُقَفُونَ کیا لیس تم شرک سے بچے نہیں بیسب چھ مان کر بھی۔ مشرک رب تعالیٰ کے وجود کے مشرفییں متھ رب تعالیٰ کے ساتھ اور ون کو نتھی کرتے تھے جسے سکھ کہتے ہیں جورب کر بے لالوھور، نا مک بابا تھور۔ رب کو مان کر پھر بابا نا مک کی ٹا تگ ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کو ساتھ نتھی کرتے سے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کو ساتھ نتھی کرتے سے سے ہی ہوڑک بہت بری چیز ہے۔ الله تعالیٰ شرک کو بچھنے اور اس سے بیخے کی تو فیق عطا فرمائے۔

قُلْ مَنْ نِيكِ مِلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُعُكُ إِنْ كُنْ تَمْ تَعْلَبُونَ فَي سَيْقُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ف بِلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لِكُلْنِ بُوْنَ هَمَا الْتَخَنَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعُهُ مِنَ الْهِ إِذَالْنَاهَبَ كُلُّ الْهِ إِنَّالَا الْهِ إِنَّالَ الْهِ إِنْهَا خَلُقَ وَ لَعُلَابِعُضُهُ مُرِعَلَى بَعُضِ سُبُطِنَ اللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ عُ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ فَتَعٰلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ قُلُ رَّبِ إِمَّا مُرِينِي مَا يُوعَلُونَ ﴿ رَبِّ فَكُلِ تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَالْظَّلِمِ يُنَ ﴿ وَرَبِّ فَكُلِّ مِنْ الْقَوْمِ الظَّلِمِ يُنَ ﴾ وَإِنَّاعَكِيَّ أَنْ تُنْرِيكَ مَانَعِكُ هُمُ لِقُلْدِرُونَ ۗ الدِّفَعُ بِالَّذِي هِيَ ٱحْسَنُ السَّيِّئَةُ مُخَنُ ٱعْلَمُ بِمَا يَصِفُونُ وَقُلْ رَّبِ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّيْطِينِ ﴿ وَاعْوُذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَعْضُرُونِ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ الْهُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَ إِنَّى اعْمَالُ صَالِعًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةً هُو قَالِلُهَا وُمِنْ ورايه مريز خرالي يؤمريبعثون

بلكه بم نے دیا ہے ان کوحق وَ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ اور بيشك وہ جھوٹے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ نَهِيسِ بنائي اللهُ تعالى نِي كُوني اولا دوَّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إللهِ اورنهيس ہاں كے ساتھ كوئى اور اللہ اور معبود إذًا لَّذَهَبَ الرَّتو البته لے جاتا كُلُّ إلله برالله بمَا خَلَقَ جَوْكُلُولَ اللَّهِ يِيداكَى وَلَعَلَلا بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُض اور البته چڑھائی کردیتاان کالعض بعض پر مسُبُحٰنَ اللَّهِ اللّٰہ تعالٰی کی ذات یا ک ہے عَمَّا ان چيزول سے يَصِفُونَ جووه بيان كرتے ہيں علِم الْعَينب جانے والا بغيب كى چيزوں كو وَالشَّهَادَةِ اور حاضركو فَتَعللي يس بلندے عَمَّنا یُشُر کُوُنَ ان چیزوں سے جن کواس کے ساتھ شریک بناتے ہیں قُلُ آپ کہہ وين رَّبِ المصر حرب إمَّا تُويَنِي الرَّآبِ وكَهَا كُين مِحْ كُو مَا يُوْعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ دَبّ اے میرے رہ ِ فَلاَ تَجُعَلُنِيُ كِي نَهُ كُرِنَا مِجْهِ فِي الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ظَالَمَ قُومٍ مِينٍ وَإِنَّا اور بِي شك مَم عَلْى أَنُ اس بات بر أَو يَكَ كه دكها تين مم آب كو مَا وه نُعِدُ هُمُ جس كى بهم ان كودهمكى دية بين كقلدرُونَ البته بم قادر بين إدُفَعُ بِالْتِي آبِ وفاع كري السيطريق كساته هِي أحُسَنُ جواجها و السَّيَّفَة برالَى كو نَنحنُ أَعُلَمُ جَمِ خُوبِ مِانْتَ بِينِ بِمَا يَصِفُونَ اسْ چَيز كُوجُوه بيان كرتے بين وَقُلُ رَّبِ اورا آپ كهدوي اے ميرے رب أغو ذُبك ميں پناه ليتا هول مِن هَمَوْاتِ الشَّيْطِيْنِ شَيطانُول كوراوس و أعُو ذُبك اور مي پناه ليتا

ہوں آپ کی رَبِ اے میرے رب اُن یَتُحضُرُونِ اسے کہ وہ میرے پاس ماضر ہوں حَتیٰی اِذَا جَآءَ یہاں تک کہ جب آتی ہے اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ان میں سے کی ایک کے پاس موت قَالَ کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُوْنِ اے میرے رب میں سے کی ایک کے پاس موت قَالَ کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُونِ اے میرے رب مجھ دنیا کی طرف لوٹا دے لَعَلِی آغے مَلُ صَالِحًا تا کہ میں عمل کروں ایکھ فیصا تَو کُتُ اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کلا ہر گرنہیں ہوگا اِنَّهَا کَلِمَةٌ بِحُثَلُ مِالِکَ بِات ہے هُو قَائِلُهَا جس کووہ کہدرہ ہے وَمِنُ وَرَآئِهِمُ مَرُونَ قَائِلُهَا جس کووہ کہدرہ ہے وَمِنُ وَرَآئِهِمُ مَرُونَ قَائِلُهَا جس کووہ کہدرہ ہے وَمِنُ وَرَآئِهِمُ مَرُونَ اس دن تک جس دن ان کو اس کا اُسُمایا جائے گا۔

### ساری بنیادی چیزی مشرک شکیم کرتے ہیں:

مشرکین مکہ کے بارے میں بات چلی آرہی ہے کہ فَیلُ لِسَمَنِ الْارُضُ وَ مَنَ فِیلَ لِسَمَنِ الْاَرْضُ وَ مَنَ فِیلَ اِسْ کِیلِ کَیلِ اِسْ مِیلِ جَوْلُوق ہے وہ کس کی ہے اگرتم جانے ہوتو بنا کید کہیں گے اللہ تعالی کے لیے ہے۔ دوسر اسوال تھا کہ سات آسانوں کارب کون ہے؟ اور عرش عظیم کارب کون ہے؟ تو بتا کید یہ ہیں گے اللہ تعالی فیلُ اَ فَلاَ تَسَّقُونَ کیا پھرتم شرک ہے ہیں بیجے۔

اب تیسراسوال قُلُ مَنُ بیندہ مَلَکُون کُون کُون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جس کے قبضا ورقدرت میں ہے ہر چیز کا اختیار۔ اور دوسری چیز و اُلا یُجادُ عَلَیٰهِ اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں بناہ دی جا گئی اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں بناہ دی جا کتی اس کے مقالے میں۔ بتلاؤیہ صفت کس کی ہے اِن کُ نُتُ مُ تَ عُلَمُونَ اگر ہوتم جانے کے مقالے میں۔ بتلاؤیہ صفت کس کی ہے اِن کُ نُتُ مُ تَ عُلَمُونَ اگر ہوتم جانے

سَيَقُولُونَ لِلْهِ بَنَاكِيرَكِيسَ مَعَكَه يصفت بَعِى الله تعالى كى ہے۔ اب جب يسب باتيس سليم كرتے ہيں تو فَلُ آپ كهدي فَانَى تُسْحَدُونَ پَس كهاں سے تم پرجادوكيا جارہا ہے۔ سب پچھ مان كرتم پھر بھی رب تعالی كے ساتھ شرك كرتے ہو۔ ور نور مان كرم بھر بھی رب تعالی كے ساتھ شرك كرتے ہو۔

شرک برمشرکوں کے دلائل:

یادر کھنا! شرک کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ شرک کے سینگ ہوتے ہیں کہ جو شرک کرے اس کوسینگ لگ جائیں۔شرک عقیدے اور نظریئے کا نام ہے۔ اور نہ ہی مشرک خدا کامخالف ہوتا ہے۔مشرک بظاہر جتنارب تعالیٰ کا ادب کرتا ہے شاید بظاہرا تنا موجد بھی نہ کرتے ہوں ۔مشرک کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت اونچی اور بلند ہے اور ہم بہت بیت ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے۔ جب تک درمیان میں بزرگول كى سيرهياں ندلگائيں۔اب ديھو!بظاہركتناادبكرر ہاہے۔ پھريدمثال ديتے ہيں بادشاہ کو ہرآ دمی نہیں مل سکتا یا دشاہ کو ملنے کے لیےافسر دل کے واسطے ہوتے میں اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۹ میں ہے کہ جب وہ پیداوار میں سے حصہ نکا لتے تھے یا جانوروں میں سے الله تعالیٰ کے لیے اور دوسرے معبودوں کے لیے تو ایک ڈھیری الله تعالیٰ کی اور دوسری ڈھیری دوسرے معبودوں کی تو ان کے دوسرے معبودوں والی ڈھیری میں سے پچھ دانے الله تعالیٰ کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو فوراً الگ کر لیتے اورا گراللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ے کچھ دانے معبودوں کی ڈھیری میں ال جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ خدا تو بے یرواغنی ہے وہ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ۔ تو اس ہے انداز ہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے بظاہر کتنی عقیدت تھی۔رب تعالی کواپناخالق بھی مانتے تھے،آسانوں اورز مین کا خالق بھی مانتے تھے اورسورة يوس آيت نمبرا الميس ب قُلُ " آپ كهدي مَنْ يَورُزُفْكُمْ مِنَ السَّمَآءِ

وَالْاَرُضِ كُون رزق دیتا ہے جہیں آسان اور زمین سے اَمَّن یُسَمُسلِکُ السَّمْعَ وَالْاَرُضِ كُون ہے جو مالک ہے كانوں كا اور آنكھوں كا وَمَن یُسُخُوجُ الْسَحَى مِنَ الْمُحِیَّ مِنَ الْمُحِیِّ وَالْلَاہِم ردہ كو الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ اور نكالیا ہے مردہ كو الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ اور نكالیا ہے مردہ كو زندہ سے مومن پیدا كرتا ہے بعض بہت برے ہوتے ہیں ان كو بہت نيك اولا دويتا ہے۔

دیکھومروان اچھی شہرت کا مالک نہیں تھالیکن اس کا پوتا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ داشد تھا۔ دب تعالیٰ کی قدرت ہے زندہ انسان سے نطفہ پیدا کرتا ہے ، زندہ مرغی سے انڈ اپیدا کرتا ہے انڈ ہے ہے چوزہ نکالتا ہے ۔ نطفہ بے جان سے بچہ پیدا کرتا ہے وَ مَسنُ یُّدَ بِیّر الْاَمْرَ اورکون ہے جوسب کا مول کی تدبیر کرتا ہے فَسَیَقُولُونَ لِلّٰهِ پس بیتا کید کہیں گے اللہ تعالیٰ حیث اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فَفُلُ اَفَلاَ تَسَّقُونَ کَاللہ تعالیٰ حیث ہیں ہے ہے۔ ''

كارعالم كامد برجعي بعبدالقادر

حدائق بخشش حصة اصفحه ١١٩ ورصفحه ٨ پرلكھتا ہے.....

· احدے احمد اور احمہ ہے کھے کو

کن اورسب کن مکن حاصل ہے یاغوث

سب کن کمن کے اختیارات شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس ہیں۔ اورظلم کی بات سنو!

"الامن والعلی" کے صفحہ ۸۵ پر لکھتا ہے ..... آفاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سیدنا غوث اعظم پر سلام نہ کر ہے ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ دیکھو! سیدنا عبدالقاور جیلانی گئی ولادت میں ہوئی اور وفات الاہد ھیں ہوئی ہے ۔ سوال ہیہ جیلانی گئی ولادت میں ہوئی اور وفات الاہد ھیں ہوئی ہے ۔ سوال ہیہ ہوگ ہوئے ہیں جڑھتا تھا؟ اگر چڑھتا تھا تو کس کوسلوث مارتا تھا؟ اگر چڑھتا تھا تو کس کوسلوث مارتا تھا؟ یا ورکھنا! پرنظریات بالکل قرآن کے خلاف ہیں ای لیے میں نے تہ ہیں سورہ یونس کی آ بیتیں نکال کر پڑھوائی ہیں تا کہ تم مغالطے میں نہ رہواور قیامت والے دن بینہ کہنا کہ تمیں کے مسئلہ بنا پانہیں تھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں ان سے پوچھیں ہر چیز کا اختیار کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ ہیں دے سکتا اگرتم جانے تو بتا کید یہ کہیں گے یہ سب کچھاللہ تعالی کے لیے ہاں سے کہیں تم پر کہاں سے جادو ہوگیا ہے کیوں شرک کرتے ہو؟ بَالُ اَتَیْنَا ہُمُ بِالْحَقِ بِلَدِ ہم نے ان کودیا ہے ق ان کو بہنچا دیا ہے و اِنَّهُمُ لَکٰذِبُونَ اور بِشک شرک کرنے والے جھوٹے ہیں۔

آگان كاذكر ہے جو كتے ہيں كہ اللہ تعالى كا ولاد ہے وَ قَالَتِ الْيَهُو دُ عُزَيْرُ وَابُنُ اللّٰهِ وَ وَالَتِ الْيَهُو دُ عُزَيْرُ وَابُنُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ الْبَنَاتِ وَ اللّٰهِ الْبَنَاتِ وَ اللّٰهِ الْبَنَاتِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنُ وَلَدِ نَهِي بِاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنُ وَلَدِ نَهِي بِنَا كَى اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ مِنُ وَلَدٍ نَهِي بِنَا كَى اللّٰهُ عِنْ اولاد اس كَى عَمَا اللّٰهُ مِنُ وَلَدِ نَهِي بِنَا كَى اللّٰهُ عِنْ اولاد اس كَى مَا اللّٰهُ مِنُ وَلَدِ نَهِي بِنَاكَ اللهُ عَنْ اللهِ وَلَهُ يُولَدُ "نَاس فَى كو جنا ہے اور ناس كوكى في اولاد اس كى ماتھ كوئى اور الله ، نَ مُسكل كُمّا ، نَ عَالِم اور نِهِ اور نِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

نفریادرس، ندکوئی دشگیراور بیهال کیا ہے (بریلویوں کے) خان صاحب تک کہتے ہیں ..... امداد کن امداد کن افررنج وغم آزاد کن دردین ود نیاشاد کن یاغوث اعظم دشگیر

برعتوں کیساتھ مسائل کا اختلاف اصولی ہے:

· صلح کیا ہے مہلت شامان جنگ

صلح تواس کیے ہوتی ہے کہ ہم اور تیاری کرلیں۔ سُبُ خن اللّٰهِ اللّٰدِتعالٰی کی ذات پاک

ہے عَمَّا یَصِفُونَ ان چیزوں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ندرب تعالیٰ کا بیٹا ہے نہ بی ، ندرب تعالیٰ کا بیٹا ہے نہ بی ، ندرب تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مشرکوں کی دلیل کارد:

مشرک شرک پردلیل کیاد ہے جیں۔ کہتے جیں کہ مکان کی جیت پر بغیر سیرهی کے کوئی جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فسخت اُ قُوبُ اِلْدُهِ عِنْ حَبْلِ الْوَدِیْدِ

[ق: ١٦]" ہم زیادہ قریب جیں انسان کے اس کی شاہ رگ ہے۔' لگاؤ تا یہال سیرهی ۔

میرهی تو دور کے لیے لگائی جاتی ہے رب تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یہال سیرهی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ هُو مَعَ کُمُ اَیُنَ مَا شُحنتُمُ "وہ سیرهی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ هُو مَعَ کُمُ اَیُنَ مَا شُحنتُمُ "وہ سیرهی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ هُو مَعَ کُمُ اَیُنَ مَا شُحنتُمُ "وہ سیرهی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ هُو مَعَ کُمُ اَیُنَ مَا شُحنتُمُ "وہ تنہار ہے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔' ان لوگوں نے فضول با تیں کر کے لوگوں کا ایمان سیاہ کردیا ہے۔

الله تعالى كے عالم الغيب مونے كامعنى:

عظِم الْعُنْبِ وَالشَّهَادَةِ نُوجُوانُو! عالم الغیب والشہادہ کا معنیٰ ایھی طرح بجھ لو۔ عالم الغیب والشہادہ کا معنیٰ نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ما سے ہے دب اس کو جانا ہے اس کو جانا ہے اس سے ہے دب اس کو جانا ہے اس سے کہ جو چیز سامنے ہے دہ ہر چیز کو جانا ہے اس سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ یہ ہماری نبعت سے ہے کہ جو چیز یں ہم سے عائب ہیں وہ ان کو بھی جانا ہے اور جو چیز یں ہماری نبعت سے ہیں ان کو بھی جانا ہے۔ حضرت مجد والف ان کو بھی جانا ہے۔ حضرت مجد والف خانی ہے اور جو چیز یں ہمار سے مامنے ہیں ان کو بھی جانا ہے۔ حضرت مجد والف خانی ہے دور میں ایک مولوی کا سر پھر گیا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہ کہو کیونکہ اس سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتی بات تو صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتی بات تو صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتی بات تو صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز عائب نہیں ہے گر اس کا یہ کہنا کہ عالم الغیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ عائم باخیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ عائم الغیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ

معجما۔ حضرت مجدد الف ٹانی " اینے دور کے بڑے عالم بڑے ولی اللہ تھے ان کی کتاب " كتوبات شريف "فارى زبان ميس إاب ترجمه مو چكا إنوجوان طبقه الركالركيول كو ناولوں کے بجائے یہ کتابیں پڑھنی جامییں ۔ ان کا ایمان بنے ، اعمال بنیں ، آخرت درست ہو۔ دینی کتابیں گھروں میں بہت کم ہیں دو جار ہو کمیں تو کیا ہو کیں ؟ اکثریت ندہب سے نا آ شناہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی " کوسی نے خط دیا کہ ایک مولوی میہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوعالم الغیب نہ کہو۔حضرت عمر ﷺ کی نسل میں سے تھے۔ جیسے شاہ دلی اللہ صاحب محدث دہلوی مضرت عمرہ کا اولا دہیں ہے ہیں سید ہیں۔ تو فر مایا ہیں نے خط پڑھا ہے" باختیار رگ فاروقیم درحرکت شد۔میری رگ فاروقی پھڑک آتھی۔"اوظالم! الله تعالى في آن ياك مين فرمايا ب عالم الغيب والشهادة اور صديت ياك مين آب ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا نام عالم الغیب والشہا دہ فرمایا ہے۔اور امت کا اجماع ہے اللہ تعالى عالم الغيب والشها وه بيتو كون موتاب بيكني والاكه الله تعالى كوعالم الغيب والشها وه ندكرو؟ پر فر مايا الله تعالى كے عالم الغيب والشها وہ ہونے كابيعنى ب كدجو چيز مخلوق سے عائب ہاس کوبھی جانتا ہے اور جو چیز مخلوق کے سامنے ہاس کوبھی جانتا ہے فَتَعلٰی عَمَّا يُشُرِكُونَ لِيل بلند إلى جيزول سے جن كوالله تعالى كاشر يك بناتے بيل قُلُ آپ كهدوي، وعاكري رُبِ الصمرارب! إمَّا تُوينيَّى مَا يُوعَدُون الرآب دکھادیں مجھے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کی نا فرمانی کی وجہ سے عداب آئكًا رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ المحرر الربالي درا مجھے ظالم قوم میں ہے، مجھے عذاب سے تحفوظ رکھنا، ظالموں کے ساتھ مجھے نہ رکھنا وَإِنْسِا عَلْى أَنْ نَبِيكَ اور يِشك مم البات يركم آب ودكما كي مَا نُعِدُ هُمْ وه

عذاب جس كى مم ان كودهمكى دية بين لَقْ بدرُوْنَ البتهم قادر بين كرآب كى موجودگى الس ان كوعذاب دي إذْ فَعُ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ آبِ دفاع كري السيطريق ك ساتھ جواجھا ہو السّيسنَةَ برائي كورد يكھو! قرآن يسموجود بكرانبول في الخضرت على كوشاعركها معاذ الله تعالى مجنون كها، جادوگركها، جادوز ده كها، كابن كها،مفترى كها-آج تم کسی آ دمی کویہ باتیں کہوتو اس کو طبعی طور پر کتنی نا گوارگز رتی ہیں۔ جا ہے کسی کا جتنا بھی حوصلہ ودل میں کڑھے گاضرور کہ میں اچھا بھلاآ دی ہوں مجھے یا گل کہدر ہاہے۔ یے آدی كوجھوٹا كہنے ہے اس كوكنني كوفت ہوتى ہے ليكن الله تعالى نے آپ الله كوسيق ديا كہ جو كتے بيں كتے رہيں آپ اللہ نے ان كواس طرح كا جواب نيس دينا كيونك آپ الله كا مقام بہت بلند ہے۔اس لئے کہ اگر آپ ﷺ نے بھی وہی الفاظ ان کو کہے تو اخلاق غیر اخلاق مين كيافرق ربا؟ وَإِنَّك لَعَلْى خُلُقِ عَظِيْم [سورة قلم]" آبِ برُ اخلاق ك مالك بين " "توفر ما يادفاع كرين السيطريق ، جواجها بوبرائي كو مَنْحُنُ أَعُلَمُ بسما يَصِفُونَ جم خوب جائة بيل جوده بيان كرت بيل وَقُلُ آب كهدي رّب اَعُوْذُبِكَ احمر ارب س آپ كى پناه ليتا بول مِنْ هَمَوْاتِ الشَّيْطِيُنِ شيطانوں كے وساوس سے ـ إِنَّ الشَّيْطِينَ يَجُرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرَى الدَّمِ " بِ شک شیطان انسان میں وہاں تک اثر کر سکتا ہے جہاں تک خون چلتا ہے۔'' وَاعْمُو ذُبكَ اور مِن بِناه لِيمًا مِن آبِ كَى رَبِّ أَنْ يَنْحُضُرُون الصمراء ب شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ورغلائیں۔

یا تخضرت الله کوسبق وے کرہمیں تعلیم دی ہے کہ بیدوعا کیں کر کے شیطان کے وساوس ہے اس کے شیطان کے وساوس ہے اس کے میں بچا۔ ختی إذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ بِہال تک کہ جب آتی ہےان

یں سے کی ایک کے پاس موت قال کہتا ہے اس وقت رَبِّ ارْجِعُونِ اے ہرے
رب! بھے دنیا کی طرف لوٹادے۔ مرتے وقت فتیں کرتا ہے کہ بھے تھوڑا ساوقت ٹل جائے
پروردگار لَمعَلِیٰ آعُسمُلُ صَالِحُا تاکہ یس عمل کروں ایتھے فیسُمَا تَوَکُتُ اس کے
مقالجے میں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب مین ان اوقات میں نیک کام کروں گا۔ جواب لے
کا کلا ہرگر نہیں مہلت لے گی اِنَّها کیلِمة ہُو قَانِلُهَا بِشک بیا یک بات ہے
جس کووہ کہدرہا ہے کہ جھے تھوڑی کی مہلت مل جائے میں تو بہ کروں گا، استغفار کروں گا،
ایتھے کام کروں گا، برے کام نہیں کروں گا۔ فرمایا بیا کی بات ہے جووہ کہدرہا ہے اس کی
حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو تبول نہیں کیا جائے گا وَمِنُ وَرَ آئِهِمُ بَوُزَخُ اور ان کے آگے
پردہ ہے۔ قبر کو بھی برزخ کہتے ہیں بظاہر قبر ہمارے سامنے مٹی کا ڈھر ہے مگر اس کے اندر
انسان کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی فرمایا اِلیٰ یَوُم یُبُعِنُونَ اس دن تک جس دن ان
کواٹھایا جائے گا۔ پردہ ہے قیامت تک قبر برزخ میں رہیں گے۔



# فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا

انساب بَيْنَهُ مُ يُوْمَيِنِ وَكَايَسَاءَ لُوْنَ فَمَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَالْكُونَ فَكَانَا فَالْلِكُ الْإِنْنَ فَأُولِ فَالْمُونَ فَكَ مَوَازِيْنَهُ فَالْلِكُ الْإِنْنَ فَأُولِ فَالْمُونَ فَي مَوَازِيْنَهُ فَالْلِكُ وَنَ فَكَمُ وَجُوهُمُ مَ فَالْمُونَ فَي مَا لَكُمْ اللَّهُ فَالْمُونَ فَا كُونَ  فَا فَا كُونَ  فَا كُونَ فَا كُونَا فَالْمُونَ فَا كُونَا فَالْمُونَا فَا كُونَا فَالْمُونَا فَا كُونَا فَا كُونَا فَا كُونَا فَالْمُونِ فَا كُونَا فَالْمُونِ فَا كُونَا فَالْمُونِ فَالْمُوالِمُونَا فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَا فَالْمُونِ فَا كُلِهُ كُونُونَا كُونَا فَالْمُونُ فَالْمُونُونُ فَالْمُونِ فَالْمُ

فَإِذَا نُفِخَ پِس جَس وقت پِهُوكَى جائے گی فِی الْصُورِ بِكُل فَلَا انْسَابَ بَیْسَهُمُ پِس بَیْس ہُوگارشتہ نا تاان کے درمیان یَومَئِدِ اس دن وَ لَا انْسَابَ بَیْسَهُمُ پُس بیس ہوگارشتہ نا تاان کے درمیان یَومَئِدِ اس دن وَ قَلْتُ یَتَسَاءَ لُونَ اور نہ ایک دوسرے سے پوچیس کے فَمَنُ پِس وَ حُصْ کہ شَقُلَتُ مَوَ ازِیْنَهُ بِعاری ہوں گے اعمال اس کے فَاولِیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پِس بِی لوگ بیس فلاح پانے والے وَمَنُ اور وَ حُصْ خَفَّتُ مَوازِیْنَهُ بِلِک ہوں گے اعمال اس کے فَاولِیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پِس بِی لوگ بیس فلاح پانے والے وَمَنُ اور وَ حُصْ خَفَّتُ مَوازِیْنَهُ بِلِک ہوں گے اعمال اس کے فَاولَ نِیکَ اللّٰذِینَ پِس بِی لوگ بیس خَسِر رُولَ آنَهُ فَسَهُمُ جَبُوں نے خیارے میں ڈالا بی جانوں کو فِی جَهَنَّمَ خَلِدُونَ دوز خیس جَبُوں نے خیارے میں ڈالا ابی جانوں کو فِی جَهَنَّمَ خَلِدُونَ دوز خیس جَبُوں کے چروں کو النّارُ آگ بیش میں میں میں میں کے قبروں کو النّارُ آگ وَهُمُ فِیْهَا کَالِحُونَ اور وہ اس دوز خیس برشکل ہو نَگَ اَلَمُ تَکُنُ اینیٰ کیا وَهُمُ فِیْهَا کَالِحُونَ اور وہ اس دوز خیس برشکل ہو نگے اَلَمُ تَکُنُ اینیٰ کیا وَهُمُ فِیْهَا کَالِحُونَ اور وہ اس دوز خیس برشکل ہو نگے آلمُ تَکُنُ اینی کیا وَهُمُ فِیْهَا کَالِحُونَ اوروہ اس دوز خیس برشکل ہو نگے آلمُ تَکُنُ اینیٰ کیا

نہیں تھیں میری آیتیں تُسُلی عَلَیْکُمْ تلاوت کی جاتی تھیں تم پر فَکُنتُمْ بِهَا تُکَوِّرُ مُیں کے رَبَّنا غَلَبَتُ عَلَیْنَا مِنْ اَن کُوتِهُ لائے تھے قَالُوا کہیں گے رَبَّنا غَلَبَتُ عَلَیْنَا مِشِقُوتُنَا اے ہمارے رب عالب آئی ہم پر ہماری بریخی و کُناً قَوْمًا صَآلِیُنَ اور ہم تھے گراہ توم رَبَّنَا اے ہمارے رب اَخورِ جُنَا مِنْهَا ہمیں تکال دے اس دور رخے فا مِنْهَا ہمیں تکال دے اس دور رخے فا فِنْها ہمیں تکال دے اس دور رخے می فائی گاہوں کی طرف فَانَا ظلِمُونَ ہیں بینک ہم ظالم ہوں گے قَالَ فرما کیں گاہوں کی طرف فَانِی اِنْ اَللَٰ ہُوانَ اِن اُللَٰ ہُوانَ اِن اُللَٰ ہُوانَ اِن اُللَٰ ہُوان اور جُھے ہے بات نہ کرو۔

#### قیامت کامنظر:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے مسئلة ویداوررسالت اور قیامت ہو دید،
رسالت، قیامت حق ہیں۔ قیامت کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں فَ اِذَا نُ فِ خِ فِ ی الْمَصُورِ پہن جس وقت بھی پھونکی جائے گی۔ جب رب تعالی کومظور ہوگاد نیا کوفنا کر ناتو اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالی کے عم سے بھل پھونکیں علیہ السلام اللہ تعالی کے عم سے بھل پھونکیں کے تو مشرق مغرب، شمال ، جنوب، قریب دورکی کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ سب جاندار چیز یی ختم ہوجا کیں گی یہاں تک کوفر شتے بھی باتی نہیں رہیں گے کُ لُ نَفُ سِ جاندار چیز یی ختم ہوجا کیں گی یہاں تک کوفر شتے بھی باتی نہیں رہیں گے کُ لُ نَفُ سِ فَانِدَارِ چیز یہ نَامُ مُنَالَّا مَارا فیل علیہ السلام ، مریکا کیل علیہ السلام ، مریکا کیل علیہ السلام ، عزرا کیل علیہ السلام ، مریکا کیل علیہ السلام ، عزرا کیل علیہ السلام ، عزرا کیل علیہ السلام ، عراق کی وَ بُٹ فُ وَ بُٹ کُ وَ اُلْ جَد اللّٰ وَ اُلَا کُ وَ اُمْ نَامُ وَ اَلْ کُ وَ اُلْ حَد اللّٰ وَ اُلَا کُ وَ اُمْ دُولُ اللّٰ اللّٰ الرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد پھر اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد پھر اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد پھر اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد پھر اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر

ك علم ديس كوه دوباره بكل يحونكيس كراذًا زُلْسِ للسب اللارْض زِلْسِ اللها وَ ٱخُورَ جَتِ الْلَارُ صُ اَثْقَالَهَا ''جب ہلادی جائے گی زمین ہلادیا جانااورز مین اینے بوجھ باہر نکال دے گی۔''عظیم زلزلہ ہو گا اور لوگ اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے جا ہے کی کومچھلیوں نے کھایا ہو گا جا ہے درندوں اور پرندوں نے یا آگ ہی جلا دیتے گئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ سارے اپنے کمل جسم کے ساتھ باہرنکل آئیں گے۔ تَعجب ك ماركمبيل كَ مَنْ مِبَعَشَنَا مِنْ مَّرُقَدِنَا هٰذَا [يلين: ٥٢] " كس نے اتھايا بمين جارى خوابگا بول سے "جواب آئ گا هلذا ما وَعَدَ الرَّ مُعلَىٰ وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ "وبى بحس كاوعده كياتهار من في اور يَغْمِرول في كما تها-"تودود قعه صور پھونکا جائے گا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک آدی نے دریافت کیا یارسول الله صلی الله عليه وسلم صور كيا ہے؟ آپ ﷺ نے قربايا وہ ايك سينگ ہے جس كا مندا يك طرف سے تک ہاور دوسری طرف سے کشاوہ ہے۔ تک حصہ فرشتے کے منہ میں ہاور اللہ تعالی کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہواور وہ اس میں مجونک مار دے۔ تو فر مایا جب صور مجوتكا جائ فَكَ أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ لِي بَين موكارشته تا ال كدرميان اس دن نسبی تعلقات اور خاندانی رشتے ختم ہو جائیں گے۔کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گاتمام تعلقات ختم ہوجائیں گے یوم یَفِیرُ الْمَمْرُءُ مِنُ اَحِیْهِ وَأُمِّهِ وَاَبِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأُنَّ يُغُنِيْهِ [عبس: ياره ٣٠] " جسرن بھا کے گا آ دمی این بھائی ہے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے (کہیں بیمیرے ہے کوئی نیکی نہ ما تگ لیں۔) ہرآ دمی کے لیے اس دن یبی حال ہوگا جواس کودوسرے سے بے برواہ کرےگا۔''ہرایک کوانی مصیبت بڑی ہوگی و

# اعمال کے تلنے کا ذکر اور مفہوم:

مسئلہ بجھ لیں۔ اعمال کا تلناحق ہے اور اس کا محر گراہ ہے۔ پہلا محص جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ واصل بن عطا تھا۔ بید یہ بینے بیاشدہ تھا ہم چی بیں پیدا ہوااور اسلام میں فوت ہوا۔ بیاوٹ پٹا نگ ذہن کا آدمی تھا اس نے بہت ساری چیز وں میں شک پیدا کیا۔ ایک بات اس نے یہ بھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کا دیدار کی کوئیس ہوگا کیونکہ موکی علیہ السلام جو اللہ تعالی ہے پغیر سے وہ اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکے تو اور کون کر سکتا ہے؟ حالا نکہ یہ اس کا نظریہ غلط تھا کیونکہ اس جہان کے احکام الگ ہیں اور اس جہان کے احکام الگ ہیں۔ وہ نیکیاں بدیاں تلنے کا بھی مشکر تھا۔ کہتا تھا کہ تلنے سے مراد عدل ہے کہ عدل وانصاف ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ نیکی بدی انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہے اس کا علیحہ ہوگی وجو ذہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نگتی ہے اس کا علیحہ کوئی وجو ذہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نگتی ہے اس کا علیحہ کوئی وجو ذہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نگتی ہے اس کا علیحہ کوئی وجو ذہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نگتی ہے اس کا علیحہ کی کوئی وجو ذہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نگتی ہے اسے کیسے تو لا جائے

گا؟ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اعمال کے تولئے سے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ تولئاوہ ہے جس کوعلم نہ ہورب تعالیٰ کو تو ہرشے کاعلم ہے۔اس کو تول کر معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے علاءحق نے اس کی دونوں باتوں کا جواب دیا ہے۔ فر ماتے ہیں جہاں تک جہالت کے لازم آنے کا تعلق ہے وہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی بلکہ بندے کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتانے کے لیے تولنا ہے کہ اے بندے اپن نیکیاں بھی ویکھ لے اور اپنی بدیاں بھی دیکھے لے۔رب تعالیٰ کوتو ہرشے کاعلم ہے۔رہامسکہ قول وفعل کے وزن کا اوراس کا پیکہنا کہ ان کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے یہ کیسے تلیں گے؟ تو پینظر پیجی اس کا باطل ہے۔ کیونکہ اس جہان میں جو چیزیں قول و فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اگلے جہان میں ان کا جسم ہوگا ہے اجسام کی شکل میں ہونگی ۔ مثال کے طور پراس حدیث کوسامنے رکھیں ۔ تر مذی شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ معراج والی رات آنخضرت الليكى تمام انبياءكرام عليهم السلام سے ملاقات ہوئى -حضرت ابراہيم عليه السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آنخضرت ﷺ کے ذریعے ایک تو آپ ﷺ کی امت كوسلام بهيجااورايك بيغام بهيجا إفراً مِنيى أمَّتك السَّلام "احمر الله المري طرف سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کوسلام دے۔'' دنیا کے بر مسلمان مردعورت کا فریضہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا جواب دے عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى جَمِيع الْأَنْبِيَآءِ الصَّلَواتُ وَالتَّسُلِيُمَات ـ اور پيغام ويا فر مایا اپنی امت کومیری طرف سے بیہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز اور اعلی ہے

ذخيرة الجنان

طَيّبة اوراس كاياني براعمه الكين إسفيد اگر جنت مين تم في درخت لكاني بين تو د نیاے لگا کے آؤ۔ وہ کس طرح لگیں گے؟ ایک دفعہ سجان اللہ کہنے ہے ایک درخت لگ جاتا ہے،ایک دفعہ الحمدللہ کہنے ہے ایک درخت لگ جاتا ہے،ایک دفعہ اللہ اکبر کہا تو ایک درخت لگ گیا،ایک دفعه لااله الاالله کہا توایک درخت لگ گیا۔ تواب دیکھویہاں ہم نے يره اسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبو مرجمين ان كالتكل نظر نہیں آئی اوراس جہان میں ان کلمات نے درختوں کی شکل اختیار کر لی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ تراز و میں جونیکیاں تولی جا کیں گی ان میں ایمان ، توحید کے بعد سب ہے بھاری نیکی خسکق حسن اچھے اخلاق ہوئے۔امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں آخری صديث بيان فرما كَلْ ٢ كَلِهَ مَسَان حَبِيبُتَان إلى الرَّحُمٰنِ خَفِيُفَتَان عَلَى اللِّسَان ثَقِينُ لَتَ ان فِي الْمِيزَان سُبُحٰنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ ﴿ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ " وو كُلَّ الله تعالیٰ کو بڑے بیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے کھلکے ہیں پڑھنے کیلئے کوئی زیادہ زورنہیں لگتا اور قیامت والے دن ان کا بڑا وزن ہوگا ایک کلمہ سبحان اللہ و بحکہ ہے اور دوسر اکلمہ سبحان التدالعظيم ہے۔ "تواس جہان میں جو چیزیں اعراض کے بیل سے ہیں اس جہان میں ان کا وجودبوگا۔

حفرت مولانا شبیر احمد عثانی " نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔فرماتے ہیں کہ تمہمارایہ کہنا کھل جسم اور زبان کے ساتھ قائم ہے لہذا اس کا وزن کیے ہوگا؟فرماتے ہیں کہ تمہارایہ کہنا کہ لیستے مواتا ہے کہ کتنے در ہے کا بیس کہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو تھر مامیٹر کے ساتھ معلوم ہوجاتا ہے کہ کتنے در جو کا ہے۔ سو ہے ، ایک سودو ہے ۔ تو یہ آلہ تول کر بتادیتا ہے کہ کتنے درجہ کا ہے۔ تو ہمارے پاس جب ایسے آلات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم درجہ حرارت کا اندازہ کر

لیتے ہیں تورب تعالیٰ کے پاس ایسا آلہ اور تر از وہو کہ اس پر نیکی بدی کا وزن ہوتو اس میں کون ساعقلی اشکال ہے جو بھیلیں آتا؟

حضرت نے دوسری مثال بیدی ہے کہ روز اندتم محکمہ موسمیات سے بیاعلان سنتے ہوکہ بارش ہوگی یا موسم خشک رہے گا۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ اعلان کریں کہ بارش ہوگی لیکن موسم ٹھیک رہے گا اور بارش ہوجائے۔ بیا پی جگہ مگر وہ آلات کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ گرمی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اسٹے ڈگری پر ہے اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اسٹے ڈگری پر ہے اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اسٹے ڈگری پر ہے اور سردی کو ماب سکتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو ہیں کہ ذریعے تم گرمی سردی کو ماب سکتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تم گرمی سردی کو ماب سکتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تکیاں اور بدیاں تولی جا کیس توکی عظی اشکال نہیں ہے۔

حضرت نے تیسری مثال ہے دی ہے کہ بسوں ، کاروں ، موٹر سائیکلوں کے ٹاروں میں ہوا مجرواتے ہیں کہ اسنے پونڈ ہوا مجردو ۔ تو ہمارے پاس ہوا کو مائے کے آلات ہیں تو رب تعالی کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوجس کے ساتھ نیکیاں بدیاں وزن کی جا تیں تو اس میں کیا عقلی خرائی ہے؟ ایسے شوشے کمزور ایمان والے لوگ تکا لتے ہیں ۔ چا نچے حسن بھری نے اس کو سمجھایا مگر وہ ضعد پراڈ ارہا تو حضرت حسن بھری نے اپ خائی دیا گردوں سے فرمایا اِغترز ل عَنَا ''یہ واصل این عطا اس نظریہ کے لحاظ ہے ہم سے الگ ہوگیا ۔'' تو یہاں سے معتز لے فرقہ چلا ہے ہیاس کا پہلا شخص تھا واصل این عطا۔ اس نظریہ کے لوگ آج بھی موجود ہیں جوائیے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عذا ب قبر کے بھی مشکر ہیں کو لئے اس خائی انکار کرتے ہیں کہ ہماری بھی میں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں۔ تو فرمایا جن کا پاری تہماری جمھ میں آتی ہیں ۔ تو فرمایا جن کا پاری ہماری تجھ میں آتی ہیں ۔ تو فرمایا جن کا پاری ہماری تجھ میں آتی ہیں ۔ تو فرمایا جن کا پار

بھاری ہوا وہ کامیاب بیں اور جن کا نیکیوں والا پلہ خفیف ہوا ہلکا ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کوخیارے میں ڈالا اور دوزخ میں رہیں گے تَلُفَحُ وُجُو هَهُمُ النَّادُ تحمل دے گیان کے چیروں کوآ گ۔اگر مارنامقصود ہوتوان کا ایک ہی شعلہ کافی ہے لیکن الرمارد بإجائة بهرس اكون بَطَّت كا وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ اوروها ل دوزخ من بدشكل ہو کے ۔ تر مذی شریف میں روایت ہے کہ اویر والا ہونٹ پیشانی کو جا کر لگے گا اور بنجے والا ہونٹ لٹک کرناف کو جا لگے گا۔ بڑے بڑے دانت ہو نگے اور گدھے جیسی آ واز س نکالیس كَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَ شَهِيُقٌ [جود:٢٠١] اورسوره فاطرآيت نبر٢٠ من جوهُ يَصْطَوخُونَ فِيهَا "اوروه جِلائيس كاسكاندر"الله تعالى فرمائيس ك الله تَكُنُ ايشي تُسَلَّى عَلَيْكُمُ كَيابُينَ تَقِيس ميري آيتين تلاوت كى جاتى تم بر\_قر آن كريم تمهيل يرُ هكرنبيس ساياجا تاتها فَكُنتُم بهَا تُكَذِّبُونَ يسم ان كوجها تَحَدَياب يادب؟ قَالُوا وه كميس ك ربَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا الدب بمار عالب آكن بم ير جارى برجتى \_ ہم بد بخت تے اے يروردگار! ہم اقر اركرتے ہيں و كُنَّا فَوُمًا ضَآلِيْنَ ہم گراہ توم تھے۔ جب عذاب کی انتہاء ہوجائے گی توبیسار کل جل کرجہنم کے انجارج فرشتے ما لک علیہ السلام کے باس جا کیں گے اور کہیں سے یہ ملک لیک فیض عَلَیْنَا رَبُّکَ "اے مالک علیہ السلام جاہے کہ فیصلہ کردے ہم پرتمہارا پروردگار' جمیں فنا کر وے قسال إنسكم منكِنُون [زخرف: 22]" وه كے كاب شكتم رہے والے جواى مقام پر۔ 'اورسورة زمرآ يت تمبراكي ب وقال لَهُمْ خَزَنَتُهَا اللَّم يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مَنَكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اينتِ رَبِّكُمُ وَ يُنُذِرُونَكُمُ لِقَآءِ يَوُمِكُمُ هَلَا " اور كهيل ك ان کوجہنم کے درو نے کیانہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں ہے جو پڑھتے تھے

تمہارے او پرتمہارے پروردگار کی آیتیں اور ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے قَالُوُ الْهِيلِ مَلِي وَالْكِنُ حَقَّتُ كَلِمَهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ كُولِ نہیں مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کافروں یر ۔ "اورسورہ مومن آیت نمبر ۵۰ میں ہے فَادُعُوهُ وَمَا دُعْوا الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ "يس يكارواور ببيس بكافرول كي يكارمكر نا کامی میں۔ 'رائیگاں جائے گی کوئی نہیں سے گا۔ مجرم کہیں گے رَبَّنآ اَخُوجُنَا مِنْهَا اے مارے يروردگار! جميں دوز خے تكال دے فيان عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ يس الرجم چر اوٹیں کے گناہوں کی طرف ، کفرشرک کی طرف بس بے شک ہم ظالم ہو تگے۔ یروردگار! جمیں ایک وفعہ دوز خے نکال دے قال رب تعالی فرمائیں کے اِنحسنو افیہاعر بی میں کتے ہیں خَسَاتُ الْکُلُبَ جب کما بھو نے تواس کوڈرانے کے لیے۔جسے یہاں كوئى " دُھردھ" كہتا ہےكوئى" كرے" كہتا ہے۔ تومعنی ہوگاذليل ہوكردوزخ ميں يزے رہو وَلَا تُكَلِّمُون اور مجھے بات نہ کرو۔ آگے بات آئے گی کہ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے بندوں کا غداق اڑایا اور حق کو قبول نہیں کیا حق والوں کی بات نہیں سی \_یفین جانو! آخرت حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، بل صراط حق ہے، نیکیوں بدیوں کا تلتاحق ہے اس کے لیے تیاری کرومض لفظی طور پرحق حق کہنے سے حق نہیں بنآ۔ اس کے لیے تیاری کرو۔

اِتَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ صِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَيِّناً امْنَا فَاغْفِرُلِنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ فَيَ فَاتَّخِنُ تُعُوهُمْ سِغْرِيًّا حَتِّى أَنْسُوْلُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمِ عَاصَيْرُوَا أَنَّهُ مُهُمُ الْفَايِزُونَ قَلْكُمُ لِبَثْثُمُ فِ الْأَرْضِ عَكَدَ سِنِيْنَ ﴿ قَالُوْا لَبَتْنَا يَوُمَّا أَوْبِعُضَ يَوْمِ فَنَكِلَ الْعَادِّيْنَ ﴿ قَلَ إِنْ لِيَتْنَمُ إِلَّا قِلْيُلَّا لَوْ اَتَّكُمُ لُنْتُمُ تَعُلَّمُ وْنَ ﴿ اَفْكُسِيْتُمُ اَتَهَا خَلَقْنَاكُمْ عَنَا وَاتَّكُمْ إِلَيْنَا لِاتْرَجِعُونَ ® فَتَعْلَى اللهُ الْكِلْكُ الْحَقُّ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا هُوْرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيْدِ ﴿ وَمَنْ يَكُمُ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحُرِ لَا بُرُهَانَ لَهُ يِبِّ فَإِنَّا حِسَالُهُ عِنْكُ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَكُلَّ رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ عَ

اِنَّهُ بِ شَک حال بہ ہے کانَ فَرِیُقٌ تھا ایک گروہ مِنُ عِبَادِی میرے بندوں میں سے یَقُولُونَ جو کہتے تھے رَبَّنَ آمَنَا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فَاغُفِرُ لَنَا بِس آپ بخش دی ہمیں وَارُ حَمُنَا اور رَمِ فَر مَاہُم پر وَانُتَ خَیُرُ الرَّحِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَم کرنے والے ہیں فَاتَّ حَدُدُ تُمُوهُمُ فَیمُ النّزِحِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَم کرنے والے ہیں فَاتَّ حَدُدُ تُمُوهُمُ لِسِ خُورِیًا مُصْحاحَتی اَنْسَوْکُمُ ذِکُرِی یہاں تک کہ بہن میراذکر وَکُنتُمُ مِنهُمُ تَضْحَکُونَ اور تَحِمُ ان سے بہوں میراذکر وَکُنتُمُ مِنهُمُ تَضْحَکُونَ اور تَحِمُ ان سے بہوں نے بھلادیا تمہیں میراذکر وَکُنتُمُ مِنهُمُ تَضْحَکُونَ اور تَحَمُّ ان سے

مناق كرت إنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوُمَ بِشَك مِين فِان كوبدله ويات آج ك ون بِمَا صَبَرُو آال وجهت كمانهول في صبركيا أنَّهُمُ هُمُ الْفَآئِزُونَ بِ شك وه كامياني يانے والے بين قل رب تعالى فرمائيں كے كے لَه لَهُ تُسَمَّ كُتَّى مدت تم تقبر عبو في الأرْضِ زمين مين عَدَدَ مِينِيْنَ سالون كَ كُنْتَى قَالُوا وه كبين في لَينْ مَا أَوُ بَعْضَ يَوْمِ مَم الك دن عُمر عي يادن كالمجهدهم فَسْسَلِ الْعَآدِيْنَ لِي آبِ يوجِهِ ليسكنتي والونسة قلَ الله تعالى فرما كيسك إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا نَهِيلُ مُهِيلُ مُ مَلِ مُ مُرتمورُ اعرصه لَّوُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ كاش كم مان والع موت أف حسبتُ م كيالي تم خيال كرت مو أنسما خَلَقُنْكُمْ بِيُكَهُم نِهِين بِيداكيابِ عَبَثًا بِكَار وَّانَّكُمُ اورب شكتم الينا لاتُرجَعُونَ مارى طرفْ بيس لوثائ جاوَكَ فَتَعللَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لِس بلند إلله تعالى جوسيا باوشاه م لآ إله إلا هُو نبيل ہے كوئى المروى رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وه عزت والے عرش كاما لك م و مَنُ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ اورجويكارتا بالله تعالى كيماته إلى ها اخرَ اورال كا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ جَسِ كَي كُونَى دِلْلِ بِيلِ إِلَى إِلَى فَاللَّهُ عِنْدُ رَبِّهِ يس بخته بات ہاس كاحماب اس كرب كے ياس ہے إنسه لا يُسفُلِخ الْكُفِرُونَ بِشَكْ شَان يه إِفلاح نبيس يا تَمِن كَكافرلوك وَ قُلُ اورآب كهدي رَّبِ اغْفِوْ اعمار عرب آپ بخش دي وَارْحَمُ اوررحم فرما

وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ اورآب سب سے بہتررحم كرنے والے ہيں۔ کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب مجرموں کودوز خ میں ڈالا جائے گا تو دەاقراركري كاوركبيل ك رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا "اے مارے رب مم ير ہاری بدیختی غالب آگئی۔''اور ہم گمراہ لوگ تھے ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھرا گر ہم گفر شرک کے قریب جائیں تو بڑے ظالم ہو نگئے ۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے کہتم ذلیل ہوکر دوزخ میں یرائے رہواور میرے ساتھ بات بھی نہرو۔ کیوں؟اس وجہ سے کہ إنَّ فَ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي بِ شَك ايك روه تهامير عبدون مِن سے يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَا جو كمتح تصاب بهار بربهم ايمان لائ فاغفور كنابس بمين بخش وب، بهار كاناه معاف فرمادے وَارْ حَمْنَا اور بهم يردحت نازل فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ اورآپ ب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں ،سب شفقت کرنے والوں سے بہتر شفقت کرنے والے ہیں۔ تووہ میرے بندے میری شفقت کے طالب تھے ف اتَّخ ذُنَّهُ وُ هُمُ مِنحُويًّا پس بنایاتم نے میرے ان بندوں کو ٹھٹھاتم ان کیسا تھ سخر ہ کرتے تھے۔اتنا کہ حَتَّسی أنُسَوْكُمْ ذِكُوِى يهال تك كمانهول في بحلاد ياتمهين ميراذ كريعني ميراذ كر بحلافي كا وهسبب ہے۔تم ان کے پیچھے پڑے رہے۔

نیک بندول کیساتھ مذاق خداکو بسندہیں ہے:

آج ہی بہت تارے بد بخت لوگ موجود ہیں جوائل حق کا نداق اڑاتے ہیں ،ان
کی ڈاڑھیوں کا نداق اڑاتے ہیں ،آن کی ٹھڑوں کا نداق اڑا ہے ہیں ،ان کی مونچھوں اور
مسواکوں کا نداق اڑاتے ہیں ۔اول تو نداق ویسے ہی بری چیز ہے کا مرائل حق کے ساتھ
مذاق کرنے کا مطلب ہے رب تعالی کے ساتھ فداق کرنا۔اس لیے رب تعالی فرمائیں

گے میرے ساتھ گفتگونہ کر وتمہاری زبانیں دنیا میں میرے بندوں کےخلاف چلتی تھیں پھر تم نے ان کے ساتھ اتنامسخر ہ کیا کہ میری یاد ہی بھول گئے ۔مسخر ہ بڑے گنا ہوں میں سے ہے۔ سورہ جرات آیت تمبراایں ہے کا یسنحر قوم مِنْ قوم عسلی اَن یُکُونُوا خيرًا مِنهُم "ن فض اكر عولى قوم دوسرى قوم سے شايد كدوه ان سے بہتر ہول و ألا نِسَآءُ مِنُ نِسَآءٍ عَسْمَ أَنُ يَكُنَّ خَيُرًا مِنْهُنَّ اورنه ورتي ووسرى عورتول عصمايدكم وہ ان ہے بہتر ہوں رب کے ہاں۔''مثلاً کوئی کسی کے ساتھ رنگ کی وجہ سے سخر ہ کرے كتم كالي بو\_ بوسكتا ہے اس كا دل روشن بوايمان كيساتھ اوراس گورے كا دل كالا جو كفر شرک کیساتھ ۔خوبصورت ، بدصورت کے ساتھ نداق کرتا ہے ۔ ہوسکتا ہے اس کی باطنی صورت اس سے بہتر ہو یا مخرہ کرنا ہے جھوٹے قد کی وجہ سے ، ہوسکتا ہے رب تعالیٰ کے باں اس کا درجہ بلند ہواور بزے قد والے کا درجہ پست ہو۔ تومنخر ہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کیساتھ تھ تھ کرنا گندگی ہے اور قرآن یاک کے خلاف ہے۔ تو ریفضب میر غضب ب وَكُنتُهُ مِنهُهُ مَضَحَكُونَ اورا عجرمواتم ال كساته فراق كرنے کے علاوہ منتے بھی تھے انکی غربت دیکھ کر ، ڈاڑھیاں اور ٹنڈیں دیکھ کر ،شریعت کی چیزیں و مکھ کر کل یا برسوں کے اخبار میں میں نے بر ھا کہ حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ ہم میٹی بنانے والے میں کہ زنا کے شوت کے لیے جار گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اس موقع بر كوئى جارگواه كبال علائے۔ابقرآن ياك يس ترميم شروع بوگئ بے كيونكه اربسعة شهداء كالفظقر آن كريم من موجود بيسوره نور من \_ توار بعد يعني جار كي قيد كونم كرنا قرآن کریم میں ترمیم ہے۔ پہلے بیٹھا کہ ہاتھ کا ٹنا ظالمانہ کاروائی ہے،رجم کرناظلم ہے، کوڑے مارنا انسانیت کی تذلیل ہے،عورت مردکی گواہی برابر ہے۔اب کہتے ہیں جارگواہ

ضروری نہیں ہیں یہ تمام قرآن کے مسائل ہیں اے بے ایمانو! سماتھیو! یقین جانواگر بری
چیز وں کو ول سے برانہیں جانو گے قورتی برابرائیان نہیں رہے گا۔ ندنمازیں رہیں گی نہ
روز ہے نہ بھی نہز کو قاکا کوئی فائدہ ہوگا۔ حدیث یا ک میں آتا ہے مَن رَای مِن کُمُ
مُن کُوراً ''جوتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے وہ قولی ہویا فعلی ہوتو اس کو ہاتھ سے روک اور
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے قوز بان سے اس کی تر دید کرے اگر زبان سے تر دید
کرنے کی طاقت نہیں ہے قو دل سے براسمجھے۔ اگر دل سے بھی برانہیں سمجھتا تو رائی کے
دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بے شک اپ
آب کو سلمان کہلاتے بھیریں۔

تو فر مایا میرے جن بندول کے ساتھ خداق کرتے تھے آج میں نے ان کو بدلد دیا ہے اِنّی جَوَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِ شک میں نے ان کو بدلد دیا ہے آئے کے دن بِمَا صَبَرُ وُ آ اللہ وجہ کے انہوں نے صِرکیا اَنَّهُمُ هُمُ الْفَاآئِزُ وُ نَ بِ شک وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا میا بی یا نے والے ہیں۔ اور اے خداق کرنے والوا تم دوز خ میں جلتے رہو میر سے ساتھ گفتگونہ کرو۔ پھر قل رب تعالیٰ فر ما کیں گے کہ لَبِئتُ مُ فِی الْاَرْضِ کُنی مدت تم مشہرے ہو زمین میں عَدَدَ مِسِنِیْنَ سالوں کی گنی کر کے بتلاؤ۔ جواب میں قائو اوہ کم سوئی سالوں کی گنی کر کے بتلاؤ۔ جواب میں قائو اوہ کہیں گے کہ ایک دن تھی ہرے ہواور وہ جواب ویں گے دنول کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ کے حصہ یہ یوردگار کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ کتے سال تھر ہے ہواور وہ جواب ویں گے دنول کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ کے حصہ رہے ہیں فَسُنَلِ الْعَادِیْنَ کے کہا ظے کہ ایک دن یا بورادن بھی نہیں دن کا بچھ حصد ہے ہیں فَسُنَلِ الْعَادِیْنَ کے کہا ظے کہ ایک دن کا بی بی وردگار ابوجے ہو گیس گئی والوں ہے فرشتوں سے بوجے لیں ۔ کی آب اے بروردگار ابوجے ہو گیس گئی والوں ہے فرشتوں سے بوجے لیں۔

# ونیار ستول سے برا بوقوف کوئی نہیں ہے:

آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے بھی نہیں ہے لیکن اس محدود
زندگی کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کی جمیشہ کی زندگی پر باد کر لے ، کتنی بری بات ہے
۔ کیونکہ نہ جنتیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور نہ دوز خیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔
تو جوآ دی اس چند سالہ زندگی کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کرے آخرت کی بمیشہ کی زندگی
پر باد کر ہے تو اس جبیا ہے وقو ف بھی کوئی آ دی نہیں ہے۔ یہ دنیا پرست لوگ اپنے آپ کو
برنا تھند تصور کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑا ہے وقو ف گوئی نہیں ہے کہ عارضی
اور فانی زندگی کو حقیق اور نہتم ہونے والی زندگی پرتر جے دیتے ہیں۔

ایک دفعہ آنخضرت کے جار کے لیے مدین طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔

آب وہ اللہ کے خادم حضرت انس دیا بھی تھے۔ آب وہ نے نظاء حاجت بھی کی اور اس کے بعد فور آئیم کیا کہ پانی پاس نیس تھا۔ خادم نے کہا حضرت! مدینہ کی دیوارین نظر آرہی ہیں وہاں پہنے کروضو کر لین تھا۔ آپ کے نفر مایا مجھے کیا معلوم ہے کہ میں نے کتنی دیرز ندہ رہنا ہوا کہوں نہ کروں کہ جنتا وقت ہے وہ طہارت کے ساتھ گزاروں۔ پیٹیم علیہ السلام نے زندگی کو کتنا عارضی اور فانی سمجھا اور ہم ہیں کہ شیطان نے ہمارے ذبین میں وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہا بھی میری بری زندگی ہے پہلے اور لوگ مریں کے پھر ہم مریں کے۔ ساتھ وااس میں ترمیم کرویوں کہوکہ پہلے ہم نے مرتا ہے پھر اوروں نے مرتا ہے موت کو کئی وقت نہ میں ترمیم کرویوں کہوکہ پہلے ہم نے مرتا ہے پھر اوروں نے مرتا ہے موت کو کئی وقت نہ کھا د

حدیث پاک میں آیا ہے آنخضرت اللہ نے فر مایا اَنحیْسرُ وُ اذِنحسرَ هَادِمِ السلَسذَات "لذتوں کوختم کرنے والی چیزموت کوکٹر ت کے ساتھ یاد کرو۔موت یقینی چیز ہے۔رب تعالی نے موت کانام یقین رکھا ہے و اغب کہ ربیک حقی یاتیک الیکیئین الیکیئین الیکیئین کے الیک کان کان کان کان کی ہے موت آ جائے۔ ' تو مجرم کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا بچھ حصہ طہرے ہیں ۔اب پروردگار! گنتی کرنے والے فرشتوں سے پوچھ وقل رب تعالی فرما تیں گے اِن لَبِنْتُ مُ اِلاً قَلِیلاً نہیں طہرے تم دنیا میں مگر بہت تعور اردن آ دھادن نہیں بچھ سال رہ ہو مگروہ بہت تعور اعرصہ ہے لَا وَ اَنْ کُم مُکنتُمُ تَعَلَّمُونَ کان کُر مُ جان لیتے کردنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باتی ہے۔ لیکن تعلیمون کان کرندگی باتی ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی ہوتے ہے۔ مقصد نہیں ہے۔

انسان کواللہ تعالی نے بے مقصد بیدائہیں کیا:

ہوا چلائی ہے، پھل فروٹ عنایت کے بیں شخواہ بوری لیتا ہے اور کام کچھ بھی نہیں کرتا۔ نہ رب تعالیٰ کے متعلق عقیدہ درست رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روز ہ رکھتا ہے نہ دوسرے اعمال ہیں تو کیا مجھتا ہے تجھ ہے کوئی بازیر سنہیں ہوگی۔گائے بھینس اگر بگڑ جائے دودھ الجندد نے تو فرنڈا لے کراس کے پیچھے پڑجا تا ہے اورا پنے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی اتی بعتیں کھانے کے بعدرب تعالیٰ کے احکام بجانبیں لاتا۔ زندگی کے مقصد كو كھول كيا ہے لہذا تمہارا بھى كچھ حشر ہونا جاہے يانہيں؟ كياتمہيں رب تعالى نے ب مقصد بيداكيا ٢٠ مَا شاوكلَ اليانبين ٢ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لِبَى بلند بِ الله تعالى جوسيابادشاه ب لآ إلله إلا هُوَ ال كسواكولى معبود بيل ب، نه كوئى مجود ب، نہ کوئی حاجت روااورمشکل کشاہے، نہ کوئی فریادرس ہے اور نہ کوئی نذرونیاز کے قابل ہے رَبُّ الْعَوْشِ الْكُويْمِ عزت والعِرشَ كارب مدسارى مخلوق مع برى مخلوق عرش باس كا بهى وبى ما لك ب و مَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إللها الْحَوَ اورجو تَخْصُ لِكَارَتَا بِ الله تعالى كے ساتھ اور الله كو لا بُسرُ هانَ لَه بع جس كى كوئى دليل نبيس جاس كے ياس-الله تعالى كے سواسى اوركوال بنائے بركياديل موسكتى بكداس كوال بناياجائ فبائل جسائية عند رته لى الخدات إكاس كاحساب ال كرب كي إلى ع- بب وہ التد تعالی کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر پتا جلے گا کہ اس نے دنیا میں جابلاندولیل کی بنا پر شرک کا راستہ اختیار کیا اب و مکھاس کا انجام کیا ہے۔لہذا بیسبق اچھی طرح یاد کرلوصرف الله تعالی کوال مانو ،ای کو بحده کرو،ای کے نام کی نذرو نیاز دو،ای کو حاجت روا،فریادرس سمجھو، ای کومشکل کشااور دیتگیر سمجھو نے خدائی اختیارات میں سے ایک رتی بھی کئی کے پاس نہیں ہے۔ باقی ہرایک کا درجہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ پیغیبروں کا اپنا درجہ ہے، سحاب کا اپنا

درجه ہے، شہداء کا اولیاء کا اپنا درجہ ہے، ائمہ کا اپنا مقام ہے، فرشتوں کے اپنے اپنے مقام یردرجات میں مگرخدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں میں یخلوق میں آنخضرت علی ہے یزی ذات کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آپ ﷺ ہے بھی اعلان کروایا إنِي لَا أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن] "اعلوكوا مِن تمهار عِنْ تقصان كاما لك نبيس مول ـ "اورفر ماياية بهي اعلان كرك ان كوسناد \_ كَلاَ أَمْ لِكُ لِينَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَــــرًا [اعراف: ١٨٨] "مين اين نقصان كابھي مالك نہيں ہوں\_" توجب آنخضرت نداینے اور ندکسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں تو اور کون ہوسکتا ہے کہ جس کے یا س نفع نقصان کا اختیار ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے آگیا؟ فرمايامير \_ ياس آئيس كَ ـ سبحاب بوجائ الله لا يُفلِحُ الْكُفِرُونَ ب شک شان یہ ہے فلاح نہیں یا ئیں کے کا فرلوگ و فل اور آپ کہدویں رَب اغ فورُ ا عير عيروردگار! آب بخش دي و ار خسم اوراين رحمت بم يرنازل فرما و أنست حيسر السوجين اورآب تمام شفقت كرنے والوں ميں سے بہتر شفقت كرنے والے بیں۔ ہماری کوتا ہیوں سے درگز رفر مااور ہم براین رحمت نازل فر ما۔ (ا مین )

> آج بروز جعرات الشعبان ۱۳۳۲ هـ برمطابق ۱۳۱۳ جولائی ۲۰۱۱ ء کو سورة المومنون کلمل ہوئی۔ والحدد لله علی ذلک (مولاتا) محمد نواز بلوچ مهتم : مدرسدر یجان المداری جناح روڈ گوجرانوالا۔